

- عشق البي كي ايك دوكان
- ذكركى محنت ضرورى ب
- علم نافع كاحاصل تقوى اورتوكل
  - كيفيات كى حفاظت
    - وعاؤل كى تبوليت
    - تعمير مجد كي ابميت
    - پانچ انمول باتیں

۽ طريت سيرزيت بطرامان مِنْ الخيارِ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه



محت بُّه الفقيثِ



فحاسات فقير

39

فيرقئوا الفتارا حمدتين يردون







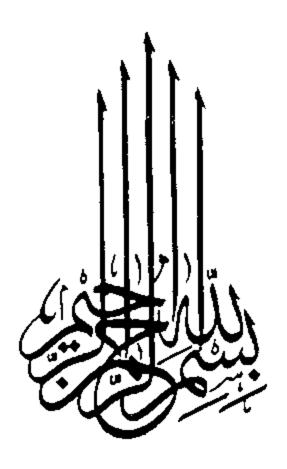

| صخخبر | عنوا ثات                                       |
|-------|------------------------------------------------|
| 20    | عرض ناشر<br>∰ عرض ناشر                         |
| 22    | 🚓 🚓 لفظ                                        |
| 24    | ھ ومن مرجب                                     |
| 29    | 🛈 عشقِ الجي كي ايك وكان                        |
| 31    | 🐠 دل کا کام محبت کرنا                          |
| 32    | ۔۔۔۔ محبت کس سے ہو؟                            |
| 32    | 🐞 ول الك باور الك بى كے ليے ہے                 |
| 33    | 🐠 ولالله كا كھر                                |
| 34    | 🐠 علمی کلته ییچنه کی بجائے خریدنے کا تذکرہ     |
| 34    | 😸 علمى مُكته دل كيول ندخر بدا؟                 |
| 35    | 🖝 الله کی محبت اور کلوق کی محبت کا فرق         |
| 35    | 😁 پېلافرق بے غرض محبت                          |
| 36    | 🖝 دوسرا فرق مجبوب خود ملا قات کے لیے بلا تاہے  |
| 37    | 🥮 ويداره البيمومن كابنيا دى مقصد               |
| 38    | ى دىدارى <sup>ش</sup> ق                        |
| 38    | ∰ ويدارکي ميمل                                 |
| 39    | 🥮 تيسرا فرق جلوق سے محبث كا انجام كارجد الى ہے |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| اسب پانچوال فرق محبوبی بین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$        |
| المنطقة المنط | ₩         |
| 44 (۱) ميلان (۱ | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$        |
| 44 باللب (٣) مربت (٣) مربت عبت كي معراج (٣) معرب عبت كي معراج 45 الله كل دكان معراج 46 الله كل دكان معراج 46 الله كل دكان معراج الله كل دكان معراج الله كل دكان معراج الله كل دكان معراج 47 الله كل دكان معرب وطن مع بجرت وطن مع بجرت بركت الله كل بيدا دار من بيدار من بيدا دار من بيدا دار من بيدا دار من بيدار | <b>₽</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b>  |
| ا معبت کی معراج<br>ا معبت کی معراج<br>ا معنق اللی کی ایک دکان فا نقاه عالیه فصلیه نقشتبندیه<br>ا معنق اللی کی ایک دکان فا نقاه عالیه فصلیه نقشتبندیه<br>ا معنی وظن سے بجرت<br>ا معنی کی چوری<br>ا معنی می میراد معاون پورکا تیام<br>ا معنی میراد ادار میں بجیب برکت<br>ا معندم کی بیرادار میں بجیب برکت<br>ا معندم کی بیرادار میں بجیب برکت<br>ا معندم کی بیرادار میں بجیب برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₽</b>  |
| ا معنی الی کی دکا نیس خانقاه عالیه فصلیه نقشتبند به عشق اللی کی ایک دکان فانقاه عالیه فصلیه نقشتبند به عشق اللی کی ایک دکان فانقاه عالیه فصلیه نقشتبند به عشق اللی کی چوری به است نقیر گرز مهاور مسکین بورکا تیام به محقی بازی کا کام به محقی بازی کا کام به محتی برکت محتی میدادار میس مجیب برکت محتی میدادار میسانی محتی میدادار می میدادار میسانی محتی میدادار میسانی محتی میدادار میسانی محتی میدادار می میدادار میدادا             | - '       |
| ا مشق اللي كي ايك دكان فا نقاه عاليه فصليه نقشبنديه 47<br>ا مس وطن سه جرت<br>ا مس تحقى كي چورى<br>ا مس ستى فقير گرزها ورمسكين پوركاتيام<br>ا مس كيمي بازى كاكام<br>ا مس كندم كي پيدادار مين مجيب بركت<br>ا مس مندم كي پيدادار مين مجيب بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| ا المستفقى كى چورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         |
| ا استی نقیر گزرها در مسکین پور کاتیام<br>۱ سست کلیتی بازی کا کام<br>۱ سست کندم کی پیدادار میں مجیب برکت<br>۱ سست کندم کی پیدائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| ا مین کلی بازی کا کام مینی بازی کا کام مینی بازی کا کام مینی بیدادار مین جمیب برکت مینی بیدا کام کام کام کام کام کام کام کام کام بیدا کی مینیدا ک | -         |
| ا مندم کی پیدادار میں بجیب برکت<br>است گندم کی بیبائی 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ا من من بيبيائي 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| II I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| غاغاه كالنَّكر 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| ا سنه خافقاه کی را تنبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - :       |
| ا دومغلوب الحال بوژهوں کی مشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         |
| اکارین کی نینیا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b>  |

| مفختمبر | عنوانات                                         |
|---------|-------------------------------------------------|
| 52      | 🕳 ایک عاشق معاوق کی حطرت قریشی پیلیوے محبت      |
| 55      | 🕳 حضرت فضل على قريش مريبيد كى طلب صادق          |
| 57      | 🏶 حضرت قریشی مینید کی تبویت                     |
| 58      | 🆠 🍩 ڪئشق پينے جائميں                            |
| 58      | 🕮 الله كومجت بحب ہے بھی ہو ھ كر                 |
| 59      | 👑 حسن فانی کے پیچے لکناز تدگی کوضائع کرنا ہے    |
| 60      | 🖢 😁 حسن خلامری قیست                             |
| 61      | 🚭 تصوف كابنيادى متعد                            |
| 61      | 🐠 دنیا کے محبوب بے و فامحبوب                    |
| 62      | <b>●</b> محبوب حقیق ک و فا                      |
| 64      | 🕏 عب چيز ٻلات آثنائي                            |
| 65      | 🗫 موت کے بعد عشاق کے اعداز                      |
| 66      | 😁 ول ش الله کے سوا کھی نہ ہو                    |
| 67      | 🐠 عشق کی بازی                                   |
| 68      | 🐯 روز قیامت عشاق کاخصوصی اکرام                  |
| 70      | · الله إعش كاساغر بلاديجي!                      |
| 71      | 🛈 ذکر کی محنت ضروری ہے                          |
| 73      | انسان کی اصلاح کی ترتیب انسان کی اصلاح کی ترتیب |
| 75      | <b>ﷺ</b> انسان کی اصلاح کی ترتیب                |
|         |                                                 |

| صفحةير | (1)                                        |
|--------|--------------------------------------------|
| حدبتر  | عنوانات                                    |
| 75     | 🐠 ول کوصاف رکھناکس کی ذہرداری ہے؟          |
| 76     | 🐠 وساوی کو کنشرول کرنے کی ضرورت            |
| 76     | 🚓 قرآن کا آخری پیغام                       |
| 77     | 🐵 وساوس سے بناہ ، زندگی کے تین حسوں میں    |
| 78     | ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا وَكُ وَلَ مِنْ آتِ إِينَ       |
| 78     | 🐠 وساوی فتم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے   |
| 79     | 🦚 پیراند سرالی میں وساوس کی پریشانی        |
| 81     | 🐠 محنت ہے وساوس کا خاتمہ                   |
| 82     | 🥮 شیطان کے تجمیب دھوکے                     |
| 83     | 👑 نظر کی حفاظت ہے ایمان کی حلاوت           |
| 83     | 🛞 بدنگای کاروز بلاک                        |
| 84     | 🥮 اثماره ساله نوجوان کانگاه پر کنشرول      |
| 85     | ھ محت <i>تو کر</i> نی پڑتی ہے              |
| 85     | 🥮 ول کی صفائی اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے  |
| 86     | <b>─</b> دائرؤا بيان مين داخله كيسے؟       |
| 87     | 🐠 اسم ' الله' كمعرفه شهونے ميں تحكمت       |
| 88     | 🤲 اسم ذات كـ ذكر به ذات كى مجت بيدا موتى ب |
| 89     | 🕳 کلمه طیبه که دُکری نشیات                 |
| 90     | 🐠 معبودانِ بإطله                           |
| 90     | 🍪 (۱) آغاتی معبور                          |
|        |                                            |

| صغفير | عنوانات                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 90    | 🐠 (۲) أنسى معبود                                   |
| 91    | 🖚 ایمان کال کے لیے معبودان باطله کی فی ضروری ہے    |
| 91    | 🐠 معبودان بإطله كى نفى كاطريقة                     |
| 92    | 🐠 نغی کامل کی محنت                                 |
| 93    | 🚳 هليقت ابرائيمي اورهليقت محمدي مين فرق            |
| 94    | 🐠 سيدة ابراجيم نيويق كاكمال أفي                    |
| 95    | 😁 حضرت بمميرًا لِثَنْكُمُ كَا كَمَالَ نَفِي واثبات |
| 96    | 🖝 کلم طیب کی کثرت سے دل کی مفائی                   |
| 96    | 🐠 زندگی کارخ بدلنے کی ضرورت                        |
| 98    | 🐠 محمناه کی رسیوں سے کامل آ زاوی                   |
| 98    | 😁 الله کی سریری میں آیئے                           |
| 101   | 🗇 علم نافع كا حاصل تقواى اورتو كل                  |
| 103   | 会 وين اورونيا كا دورام                             |
| 104   | 😁 اتلي علم كاراسته                                 |
| 104   | <b>ھ</b> ۔۔۔۔۔ علم نافع کیا ہے؟                    |
| 105   | 🐠 علم نافع اورتغوای                                |
| 106   | 🚓 خوف گنا ہول کو چیٹر وادیتا ہے                    |
| 107   | 🚓 خوف ے گناہ کیے جھوٹے ہیں؟                        |
| 107   | 😁 څوف کې کا متیجه                                  |
|       |                                                    |

| منحنبر | عنوانات                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 108    |                                                        |
| 109    | 🚓 کمرے کی مال کب تک خیر منائے گ                        |
| 110    | 🖝 جب عمل بو حتا ہے تو اضع بدھتی ہے                     |
| 110    | 🕳 اکابری و اشع                                         |
| 111    | 🚓 اين جوزي مينية كافريان                               |
| 112    | 🗞 علم نافع كاحسول تقوى ئے مكن ہے                       |
| 112    | 😸 قرآن میں تقوای کی نصیحت                              |
| 113    | تفوی کے دوپہلو                                         |
| 114    | 🔞 (۱) انبی وات کے معالمے میں تقوای                     |
| 114    | € مشتبلتمدے پر بیز                                     |
| 114    | 🚓 بازار کے کھانے میں احتیاط                            |
| 115    | 👁 كيلول كى نيت باطل                                    |
| 116    | 🚓 طال كنو                                              |
| 117    | 🥌 تمن ہاتھ تک نیچ کا خیال                              |
| 117    | 😁 مثعبات ے پر ہیز                                      |
| 117    | 😸 حضرت عبدالما لك صديقي مينية كي نظر كي احتياط         |
| 118    | 🐠 حفرت ففل علی قریش بهینه کی بنمازی کے کھانے سے احتیاط |
| 120    | 😁 چالیس یوم کی برکت                                    |
| 121    | حضرت عبدالما لك صديقي بينظة كي فراست<br>-              |
| 122    | 😸 منا و کے موقع ہے بچنا                                |
|        |                                                        |

| صفحه نمبر | عنوانات                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 123       | 😸 (۲) محکوق کے ساتھ معاملات میں تفتوای               |
| 123       | 🖝 امام ابوداؤ دہیئے کو چھینک کے جواب کی فکر          |
| 123       | 👑 ابو ہر برہ والنظ کو دعا وک کی طلب                  |
| 124       | 🕸 عبدالله این مبارک مینید کوقلم واپس کرنے کی فکر     |
| 125       | 😸 حضرت مرهدِ عالم بيئة كوابليد كى دل آزار كى كااحساس |
| 126       | 🐠 خثیت ایک نعمت ب                                    |
| 126       | 😁 تفقای اور مبرے عزت ملتی ہے                         |
| 129       | 🔬 علم نافع اور تؤكل                                  |
| 130       | 🐠 رابعه بصريه ونيوا كامقام توكل                      |
| 131       | 🐯 حضرت اقدس نا نوتوی پینهایه کامقام تو کل            |
| 131       | 🕮 حضرت خواجه عبدالما لك معد ليتى مينية كامقام توكل   |
| 132       | 🐠 تو کل پررز ق ہلنے کا مجیب واقعہ                    |
| 134       | 🐯 تقوّا کی اور تو کل کی کمی                          |
| 135       | 🗫 وخلاق اورا خلاص                                    |
| 136       | 🕸 تقوّای نزول برکات کا ذریعه                         |
| 136       | 🕸 گناه، بېسكونى كاذرىغە                              |
| 137       | 🕸 الله عب بكار نے سے كام بكر جاتے ہیں                |
| 138       | € آسان طريقه                                         |
| 139       | 🕜 كيفيات كي حفاظت                                    |
| 141       | ھ⊸، دوطرے کے سنز                                     |

| مغذنبر | عنوانات                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 142    | 😁 سنر کے لیے دہبر کی ضرورت                   |
| 143    | 🍩 روحاتی سنرکی ابتدا                         |
| 143    | ∰ بیعت کی عممت                               |
| 144    | 👑 اذ کارواشغال                               |
| 144    | 😸 معمولات میں استقامت اللہ کو پسند ہے        |
| 145    | الله معمولات <b>میں</b> استقامت کیے ہو؟      |
| 146    | 🕁 علما طلما كا مغالطه                        |
| 147    | 😸 مدرسين كانصب العين                         |
| 147    | 🚓 🖈 روزاشه مطالعه                            |
| 147    | 🖝 🖈 طلبا کواپنامحس مجھیں                     |
| 148    | 😸 🖈 طلبات شفقت كري                           |
| 148    | 😸 🚓 طلبا کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں          |
| 149    | 🥵 🔄 اخلاص اورا مختصاص کولازم کریں            |
| 150    | 🖝 🛠 خلوت کولاز مسمجعیں                       |
| 151    | ہ طالب ملم کے لیے نصب اِنعین                 |
| 151    | 🐠 فیت درست کرے                               |
| 151    | ھ۔۔۔۔ ہ علم پڑھل کرے                         |
| 152    | 🚓 نورنسست کی پیچان                           |
| 153    | 🐠 وکھ آنے پرحضرت بابزید بسطای پینیا کی کیفیت |
| 154    | ا 🍪 كيفيات كاسلب مونا                        |
|        |                                              |

|       | <u> </u>                                  |
|-------|-------------------------------------------|
| منخبر | عثوا ثات                                  |
| 154   | 🐯 حالب قبض سے نظنے کے دورائے              |
| 154   | 🔴 (۱) مديث كثرسة استغفار                  |
| 155   | 🕳 (۲) گُڑے تو جہات لین                    |
| 157   | 🖷 كيفيات سلب بونے كى وجو ہات              |
| 157   | 🏶 (۱) نامش کی محبت                        |
| 158   | ا 🕽 عاملون کی تحوست                       |
| 158   | <b>● پندُت</b> کود <u>نکھنے</u> کا ویال   |
| 159   | <b>⊕</b> ایک عال کی محبت کا از            |
| 159   | • (۲) مشتبه غذا                           |
| 160   | ا 🚓 طلال مال کی بر کت                     |
| 160   | 🕮 مشتر فذا سے بیجنے کی عادت               |
| 161   | ﴿ الراكابِ معميت                          |
| 161   | وساوس معصیت میں واخل نبیس<br>             |
| 162   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| 163   | اپ آپ کوب قسور شمجمین                     |
| 163   | 😵 ممناه کیے چموڑیں؟                       |
| 163   | € جموث سے بچنے کاطریقہ                    |
| 164   | ے بینے کا طریقہ<br>میں نصبے بینے کا طریقہ |
| 164   | ● بدگانی ہے بچے کا طریقہ                  |
| 165   | است برنظری سے نیخ کا طریقہ ····· ﴿        |
| 9     |                                           |

| · .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 166   | تكبرے بچنے كاملريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 167   | ا کثر ہوئے والا محناہغیبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167   | بدرتين غيبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 168   | استغفار بھی لائقِ استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 168   | محاسبها ورمراقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 169   | ا طریقته کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171   | الله کے در کے سواکو کی در تیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 173   | @ دعاو <i>ل کی قبولیت</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 175   | پریشانیاں دورکرنے کامؤٹر سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175   | 🚓 کوئی انسان بےغم نیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 176   | 🥌 توليب دعاش يغين شرط ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178   | العالم المحاسب المحاس |
| 179   | 🚓 قبوليپ دعا كي تمن صورتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179   | 🚓 قبولیت کی پہلی صورتمن وعن قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179   | 🚓 دوسری صورت بهترین متبادل عطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180   | 🏶 تيسري صورت ذخيرهٔ آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 180   | 🚳 وعارو بوت کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 181   | 😸 " درب" كلفظ سے دعا ما كلنے ميں محكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 182   | 🐞 الله کواپنا حبیط نه و کھا کئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 183   | 🚓 مخلوق کی ایذ اسے بیجئے کے لیے دعا کیسے کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحنبر | عنوانات                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 183    | 🐵 امسل ر کاوٹ ہمارے گناہ میں                    |
| 184    | 🕸 بدرعات تعین                                   |
| 184    | 🐵 بدد عا د دا نبیاء ہے منقول ہے                 |
| 185    | 🕳 تى ئىلىنىڭ بىيىشەر ھادىية تىق                 |
| 185    | 🕾 الله 🕳 ما تکتے رہیں                           |
| 186    | 🛞 تبولیټ دعاکے چندموا قع                        |
| 186    | 👁 🔿 قرآن مجيد کي مشغوليت                        |
| 187    | 🐵 🔾 ايتما کاروما                                |
| 187    | 😁 🔾 دوست کی دعار دست کے بیچیجے                  |
| 188    | 🖷 🔾 ہر چیز اللہ ہے ماتکمیں                      |
| 188    | 😁 🔿 شجيد كا وقت                                 |
| 188    | ا 🐯 قبولیت دعا کی شرط نیکوکاری اور پر بییز گاری |
| 190    | 🛞 قبوليتِ دعا كا اكسيرنسخ                       |
| 191    | 🐠 مستجاب الدعوات كي تين مفات                    |
| 192    | 🐠 الله والے بن جاؤ                              |
| 193    | 🖚 دعا تبول نه ہونے کی وجہ                       |
| 194    | 🖝 ابتلامیں پڑنے کی ایک قرآنی مثال               |
| 197    | 🐠 مسیب سے نکلنے کی قرآنی مثال                   |
| 197    | 🐵 پریٹائیوں کے بیٹ سے نکلنے کانسخہ              |
| 199    | 🏶 تې پېښې کې عاجزانه د ما کيم                   |
|        |                                                 |

| صغخبر | عنوانات                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199   | 🕸 میدان بدر کی دعا                                                                                  |
| 199   | 🐠 طا نَف کے سنر کی دعا                                                                              |
| 201   | 🕸 ایک ادر عجیب دعا                                                                                  |
| 203   | 🕏 تعمیر مسجد کی اہمیت                                                                               |
| 205   | 🕸 مسجد کی ابتدا کا ونت یا دگار ونت                                                                  |
| 206   | ● آیپ کریمہ کے تمن مبتق                                                                             |
| 206   | 🖝 (۱) کام کی نسبت بزوں کی طرف تن کرتی جاہیے                                                         |
| 207   | 🐵 (۲) غیر ضروری تنصیلات ہے گریز                                                                     |
| 207   | 🍘 (٣)ممل کامدار قبولیت پرہے                                                                         |
| 208   | 📾 انجمیت کی حامل دعا کمیں                                                                           |
| 208   | 🖝 (۱) د ما ش اپنے آپ کوشال کرنا                                                                     |
| 210   | 😸 (۲) وعاش ا قارب کوشال کرنا                                                                        |
| 210   | 🕸 نیک اولا د کاغم ایک فطری غم                                                                       |
| 211   | المُخْلِقُ اللهِ الله |
| 213   | 🖘 باپ کاخم                                                                                          |
| 215   | 😸 انگال معالمه کی توثیق کی دعا                                                                      |
| 215   | 🐠 ياد كاروت ش ياد كاروعا                                                                            |
| 217   | <b>⊕</b> ہم بھی دعا کریں                                                                            |
| 217   | 🛞 معجدالله کا گھر                                                                                   |
| 218   | 😸 مساجد، بیت الله کی بینمیال میں                                                                    |

| مغيبر | عتوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219   | 🖚 مىجدمسلمانون كامحور دمركز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 220   | 🚓 مدنی زندگی کا آغاز تعمیر مسجد 🛥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 220   | 🐠 مسجد کے متعلق تمین قرآنی تکلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 222   | 💨 مومن کاول مبجد میں انگناہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 223   | 😁 مسجد ہے دل لگانے والاعرش کے سائے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 223   | 🐠 مبحد میں بیٹھنے کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 224   | 🐠 مجد بيز ارلوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 224   | 会 کون مجد میں تیس آئے دیتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 225   | المنظمة كالمنظمة كالمنطقة المنطقة المن |
| 225   | 😸 الله تعالى كي تمن يسنديده آوازين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 225   | : 🍩 مؤذن كااحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 226   | 🔬 مؤذن كاانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 227   | 🐵 عرش پرسید نا بلال دینوز کے قدموں کی حیاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 228   | 🐵 خواتین می خدسب مجد کاجذبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 228   | 🐠 تعمير مسجد مين صحابه جواييم كاذوق وشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 229   | 😁 دسطالیشیا کے لوگول کی مسجد سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 230   | ● شېرکا''وي کې او''مسجد کا مز دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 231   | 🐠 محمر کا ممبادت خانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 232   | 🖚 ممحمرون کی بربادی کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 233   | 🐠 مسجد بنائے پر جنت میں محمر کا دعدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| متحنبر | عنوانات                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 233    | 🥮 راوخدایش خرچ کرنے کی برکت                 |
| 234    | 😁 حضرت عبدالما لك معد لقى كينية كى مجدے مبت |
| 235    | 🕳 کلم میر مسجد پس فیسی مدد                  |
| 236    | 🍪 تین کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد          |
| 236    | 🕮 فيبي لفريت كالمجيب واقتعه                 |
| 237    | € الله کی کوشی                              |
| 239    | 🎱 پانچ انمول با تیں                         |
| 241    | 💨 دنیا مشقت کی جگہ ہے                       |
| 242    | 🚓 انسان کا دھو کا                           |
| 242    | <b>●</b> انسان کے دو نقتے                   |
| 243    | 🐠 شبوات کی دوشمیں                           |
| 243    | ∰ (۱) شهوت شم                               |
| 243    | 😘 (۱) شهوسته فرج                            |
| 243    | 😸 غلبه مشہوت کی بنیاد پیٹ بھر کر کھانا ہے   |
| 244    | 会 انسان کی امل منرورت تموزی ہے              |
| 245    | الله الله الله الله الله الله الله الله     |
| 245    | 🛞 زیاده کھانے ستادل تخت ہوجا تاہے           |
| 246    | 🐠 ول کی ترمی کا ذریعه کم کمانا ،حلال کمانا  |
| 246    | 😸 زیادہ کھانے سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے   |
| 246    | ال کی محبت کا انجام                         |

| صخفهر | عنوا نات                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 247   | 🛞 ایک جا گیردار کاعبرت انگیز واقعه                           |
| 248   | 🐠 مال کے مزید نقصانات                                        |
| 248   | 🐠 بال كاوبال                                                 |
| 249   | 🐠 پانچ انمول با نیس                                          |
| 249   | 🐠 (۱) ونیاکے لیے اتن محنت کر وجتنا شہیں یہاں رہنا ہے         |
| 250   | 😁 حضرت نوب تبديلانام کی تمر                                  |
| 250   | ھ شاہی کل کے دوعیب                                           |
| 251   | 会 شداد کی عبرت انگیز موت                                     |
| 252   | 🚓 اژهانی منٹ کی زندگی                                        |
| 253   | 🐠 (۲) آخرت کے لیے اتی محنت کر وجتنائم نے وہاں رہنا ہے        |
| 253   | 🐠 جنت کے محلات کا خام مال                                    |
| 254   | 😸 يورى زندگى جاه                                             |
| 255   | € آخرت کی تیاری کرنے والے                                    |
| 258   | 🖝 (٣) الله کی رضائے کیے اتن محنت کر وجتناتم اللہ کے بختاج ہو |
| 258   | 😁 وریایش رہنا اور مگر مچھ ہے بیر                             |
| 259   | 😸 رضائے الجی کی پیچان                                        |
| 259   | 🔬 (۴) مرف ای ہے مانگوجوکی کامخاج نہیں                        |
| 260   | 🚳 (۵) مگناہ اتنا کروجتنا کہ عذاب سینے کی طاقت ہے             |
| 261   | → ہے۔ ہگا عذاب                                               |
| 261   | 😁 ونيامين بحى عنداب                                          |
|       |                                                              |

|   | منختبر   | عثوانات                                                                |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 262      | 😸 ایک کروڑ پی صنعتکار کی ہے سکونی                                      |
| i | 263      | کی تنگر کا مبرتاک انجام کی در از کا در ان مفتی محمد شیخ میراد کا فرمان |
|   | 266      |                                                                        |
| i | 286      | آخ وقت ہے                                                              |
|   |          |                                                                        |
| i |          | ****                                                                   |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
|   |          | :                                                                      |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
| I |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
|   |          |                                                                        |
| Ì | , [      |                                                                        |
|   | <u> </u> |                                                                        |
| = |          |                                                                        |



۔ میری نوائے پریٹاں کو شاعری ند سجھ کے کہ میں ہول محرم راز درون خاند

چونکہ بیصاحب دل کی بات ہوتی ہے اس لیے داوں میں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے بیانات کوایک قبولیت عامہ حاصل ہے۔ حضرت کے بیانات سے علا بھی مستفید ہوتے ہیں۔ بوے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بوے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چھوٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہیں، چھوٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی

ہے،خواتین کی بھی املاح ہوتی ہے۔غرض کہ ہر طبقہ کے انسان کے لیے بیہخطبات مصملی راہ ہیں ۔

" خطبات فقیر" کی اشاعت کا بیکام ہم نے اسی نیت سے شروع کیا کہ حضرت القدی دامت برکا ہم کی فکر سے سب کو فکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشارکخ سے علم وحکمت کے جوموتی اسلے کے حرموتی اسلے کے جوموتی اسلے کے جوموتی اسلے کے جوموتی اسلے کا ایک مشن ہے، جوان شاہ اللہ سلسلہ وار جوام تک پہنچا یا جائے۔ بید ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے، جوان شاہ اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قاریکن کرام کی خدمت ہیں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ خطبات کو ایک عام کتاب بجو کرند پڑھا جائے ، کیونکہ بید کچر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے، جن کی قدرو تیت اہل دل عی جانتے ہیں۔ بھی نہیں، بلکہ بیصا حب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہائت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقیدا کشال اظہار مثال فصاحت و بلاغت ، ذہائت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقیدا کشال اظہار ہے ، جس سے اہلی ذوتی حضرات کو محفوظ ہونے کا بہترین موقع متا ہے۔

قار تین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام بیل کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تھا ویز رکھتے ہوں تو مطلع فرما کرعنداللہ ماجور ہوں ۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کی لیے بید خدمت سر انجام دینے کی تو فیق عطا فرما تمیں اور اسے آخرت کے لیے صدفۂ جار بیدینا تمیں۔ آمین ، محرمت سیدا فرسلین مُؤلٹی تھا!







عِا أَيْنَ كَام لِي لِيتَ أَيْن و بقول فخص ع

'' لَدَم بِهِ اتَّفِيَّةِ نَهِينِ ، اللَّمُواحَ جاتِ بِي''

حقیقت بیرے کہ بیمیرے شخ کی دعاہے اور اکابر کا فیض ہے جو کام کررہاہے، وَ آمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّنْ \_

بیانات کی افاویت کودیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد جماعت کے پچھ دوستوں نے ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسد شروع کیا،'' مکتبة الفقیر'' نے اس کی اشا عت کی ذمدواری اٹھائی ، بین 'مطبات نقیز' کے عنوان سے نمبروار بیا بیک سلسلہ چل بڑا۔ بیاجا بن چگہوں پر بھی گیا جہاں بیہ خطبات پہلے بہتے ہوئے تھے اور وہاں علماء دطلبانے کافی بیند بیرگی کا اظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات میابھی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی یا قاعدہ تصنیف نیس ہے، بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان میں علی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی تعطی دیکھیں تو اصلاح فر ما کر عنداللہ ما جور ہوں۔ وعاہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں، اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف تبولیت عطافر ما ئیس اور انہیں اپنی رضا ، اپنی لقا اور اپنا مشاہر و تصیب فرما ئیں اور عا ہز کو بھی مرتے دم تک اور انہیں اپنی ضدمت کے لیے تبول فرما کیں۔ آ مین ٹم آئین!

دعا گودوناچو غ**يّر ذُوالفّقاراحَدُنْقَسْبُنْدَى مُجْدَى** كان الله له عوضا عن كل شيء



یہ خطیات مجموعہ ہے باغ علی ڈاٹھ (حضرت مرہد عالم مُوٹھ) کے ایک پھول،
عشق صدیق ڈٹھ کوول میں بساکر مشرب نقش ندید ہے سیراب ہونے والی اور فنانی
الرسول مُلْلَّمُ کُلُوک منزل ہے گزر کرفنانی اللہ کاراز پانے والی ایک بستی کے بیانات کا۔
جونب کا نورول میں لیے قرید برقریہ قلوب انسانی کو محبت الجی ہے گر مانے اور انہیں
شریعت وسنت کی راہ پرلانے میں اپنے شب وروز ایک کیے ہوئے ہے۔ بلاشبہ پوری
ونیا میں لاکھوں لوگ اس چشمہ نین سے سیراب ہور ہے ہیں اور بعض سرشار ہور ہے
ہیں کہ

۔ لطافیت غم جاں سا گئی دل میں نواکیت دل میں نے دل میں نے میں اپنے میں نے ا

حضرت اقدس محبوب العلما والصلحا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی داست برکاتیم کی ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نبیس ۔ آپ کے دعوت ورشد و بدایت کے سفر کی ابتدا خانفاہ عالیہ نقشبند یہ چکوال سے ہوتی ہے، جہاں انہیں مرهبه عالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب بھی ہے اجازت وغلافت کی نعمت سے شرف یاب فرمایا۔ عاجز کو حضرت اقدس مدظلہ سے بیعت ہونے کا شرف اس وقت حاصل ہوا فرمایا۔ عاجز کو حضرت اقدس مدظلہ سے بیعت ہونے کا شرف اس وقت حاصل ہوا

جب حضرت مرشد عالم بینظیا بھی حیات تھے۔حضرت کا بیان اس وقت بھی اتنا پرتا خیر
ہوتا تھا کہ خانقا و عالیہ نقشیند بیہ چکوال کے سالانہ اجتماع میں مختلف شہروں سے آنے
والے احباب کو حضرت کے بیان کا خاص طور پر انتظار رہتا تھا۔ بعد از ان حضرت
دامت برکاتہم نے جھنگ میں وعوت وارشاد کا سلسلہ شروع کیا جو بہت جد دوسرے
شہروں میں چیل گیا۔ چنا نچے فیصل آباد، لا بور، کراچی ،اسلام آباد، گوجرانوالہ اور بنوں
وغیرہ میں ستفل بیانات ہونے گے اور بیسلسلہ دوز بروز پھیلنا چلا گیا
مزلیں ہی منزلیں ہی منزلیں ہیں اب نظر کے سامنے
منزلیں ہی منزلیں ہیں اب نظر کے سامنے

یرون ملک ہے دووقی ملنا شروع ہوئیں۔ امریکہ کی بہت کی ریاستوں ہیں مستقل ہیا تا ت ہونے گئے۔ پھرروس کی آزادریاستوں کے دور ہے ہوئے۔ متعدد یور پی ممالک میں جانا ہوا ،آسٹریلیا اور پھرافریقی ممالک کی باری آئی ، جہاں اب بھی رمضان البارک میں اعتکاف اور تربیقی اجماعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ برصغیر میں بگلہ ویش ، نیپال اور انڈیا میں جانا ہوا۔ انڈیا کے اسفار میں کثیر تعداد میں لوگ فیف بیاب ہوئے ، اور علا کی بری تعداد نے آپ سے روحانی استفادہ کے لیے رجوع کیا۔ مشرق بعید کے ممالک ملائشیا اور سنگا پور وغیرہ بھی جانا ہوا۔ مشرق وسطی میں عرب امارات ، شام ،اردن اور مصر جسے ممالک اور پھرترکی اور لیبیا میں بھی جانا ہوا اور اس کے ساتھ سے آپ موالی جانا ہوا اور اس مرکوفیش ارض حرمین شریفین جہاں پر پورے عالم اسلام سے عشاق کھنچے چلے آتے ہیں ، وہاں پر زائرین میں آپ کے بیانات کا ایک ستفل سلسلہ چلنا رہتا ہے۔ یوں اس مرکوفیش پرزائرین میں آپ کے بیانات کا ایک ستفل سلسلہ چلنا رہتا ہے۔ یوں اس مرکوفیش پرزائرین میں آپ کے بیانات کا ایک ستفل سلسلہ چلنا رہتا ہے۔ یوں اس مرکوفیش بین میں آپ کے بیانات کا ایک ستفل سلسلہ چلنا رہتا ہے۔ یوں اس مرکوفیش ہے آپ کا فیض اطراف واکناف میں جیل رہا ہے۔ سالان نہ تربی نفشیندی اجتماع

۔ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں راز حسن وعشق اللہ دل ، اہل جنوں ، اہل نظر کے سامنے

الله تعالى في حضرت اقدى مدظله كوبيان كاايك عجيب طكه عطافر مايا به عكمت كامكويا أيك عجيب طكه عطافر مايا به عكمت كامكويا أيك ورياب جو بهدر ما موتاب ، جس سے برشعبه بائ زندگی كوگ بهره مند موت بيں - جہاں بھی جاتے بيں محب الى ، توبه ، انابت الى الله اور اصلاحی و ترجی موضوعات پر بات بوتی به بقول

ع جهال جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑویے ہیں

عجب بات توبہ ہے کہ ابتدا میں حضرت بیانات کی ریکارؤنگ سے تن سے منع فرما دیتے تھے کہ تشمیر کونا پہند فرماتے تھے۔ لیکن کس کس کوکب تک رو کتے ؟ المل شوق اسٹے تھے کہ آخر ریکارڈنگ ہونا شروع ہوگئی اور لا تعداد کیسٹیں بنے لگیں۔ آڈیوی ڈیز کا دور آیاتو کی ڈیز دالیم بھی بنے لگے۔ تاہم جومقبولیت ''خطبات فقیر'' کو کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جوام الناس سے ذیادہ یہ خطبات علائے کرام بیس مقبول ہور ہے ہیں کیونکہ آئیں ان میں سے علم و حکست پرجی پرتا ہی موادمیسر آجاتا ہے۔ اس طرح وہ بالواسط طور پر حضرت کے فیل کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جس قدر کام میرے معرت سے لے رہے ہیں اور جس قدر کام میرے معرت سے لے رہے ہیں اور جس قدر کوام و خوام کا رجوع ان کی طرف ہور ہاہے ، اس کو دیکھ کر جہاں خوشی ہے وہاں بیا فکر بھی لاحق ہوری ہے کہ کہیں " یک محلوق فی دین اللہ أفواج " کا تا تو س تو تہیں نکا رہا۔ ہائے افسوس کہ ہم س قدر وقت ضائع کرنے والے ہیں .....!!! اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی زندگی ہیں ان کی قدر کرنے کی اور ان سے خوب استفادہ کرنے کی تو فیق عظافر ماویں۔ آئین ٹم آئین ۔ جھے ہے قمر کر دے گردٹی ایام سے پہلے ۔ ایک تظروں سے بھی کچھ ، بادة گلفام سے پہلے یا نظروں سے بھی کچھ ، بادة گلفام سے پہلے

وعا وُن کا طالب فُاکٹرشامجسسٹو دنقشنیندی<sup>کری</sup>

یکے از خذ ام محبوب العلمیا والصلحاحضرت مول نا میرؤ والفقار احمہ گفتشیندی محدد کی داست : کاتبم







# عشق الہی کی ایک د کان

الْحَمُّلُ لِلّٰهِ وَكُفِى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَى آمَّا بَعْدُ: فَأَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ ( ) هُوَ الَّذِيْنَ امَنُوا الشَّهُ حَبَّ لِلّٰهِ ﴾ ( القرة: ١٦٥)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ سُبُحَانَ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥ وَالْحَمُّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَهِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِّ سَهِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

#### ول كا كام محبت كرنا:

انسان مختلف اعضا کو مجموعہ ہے اور برعضو کا اپنا کام ہے۔

... آنکھاکا کا م دیکھنا

....زیان کا کام بولنا

- كۈن كا كام سنا

....ومات كوكام سوچتا

....اوردل کا کامعجت کرتا ہے۔

ول بحرِ محبت ہے محبت ہے کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کی پہ تو مرے گا پیمکن بی نہیں کہ کو کی انسان یہ کہے کسی سے محبت نہیں ہے پتھر سے ہو خدا سے ہویا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر انسان کا دل محبت کیے بغیررہ بی نہیں سکتا۔

#### محبت کس سے ہو؟

محبت میں یا تو صرف اللہ رب العزت کی بچی محبت ہوگی یا پھر ماسوا کی جموثی موثی محبتیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیھیے! کہ جیسے ایک تمرے میں یا تو روشنی ہوگی اور اگر روشنی نہ ہوئی تو اند جر اضرور ہوگا۔ اس طرح انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی یا نفسانی ، شیطانی ، شیطانی ، شیوانی محبتوں کا اندھر اہوگا۔ محبت کرنا دل کی صفت ہے، اب بیہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ خالق کو اہنا محبوب بنائے یا مخلوق سے دل لگائے۔ یہ Ohoice (انتخاب) بندے کا اپنا ہے۔ اور سمجھیں تو یہ صورا بہت آسان ہے ، محراقسوں کہ دنیا کی رنگینیوں میں لگ کرہم اکثر غلط سودا کر بیٹھتے ہیں۔

#### ول ایک ہاورا یک بی کے لیے ہے:

اللہ نے ول کو بنایا ہی اپنے لیے ہے۔حضرت مرهبہ عالم پینیزہ فر ماتے تھے: ''ول ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے''۔اللہ تعالیٰ ول کے بیو پاری ہیں۔ بندے سے دل مائنگتے ہیں۔فر مایا:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ ٥ إِلَّا مَنْ أَثَى اللَّهَ بِعَلْبِ سَلِيْدٍ ٥﴾ (الشراء:٨٩٠٨)

'' قیامت کے دن نہ مال کام آئے گانہ اولا دکام آئے گی ، جوسنورا ہوا دل لایا

وودل اے کام آئے گا۔"

اس کے صدیث شریف میں فرمایا:

(( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِ كُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللَّي اللَّهُ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللَّي اللَّهُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْدُ وَ أَعْمَالِكُمْ ) ( يَحْسَلُم ، تَمَ الله ٣١٥)

'' الله تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے تمہارے مال ہےکو وہ دیکھتے ہیں تمہار بے دلوں کواورتمہارے اٹمال کؤ'

دل....الله كأكفر:

توبیددل الله رب العزت کی مجل گاہ ہے۔قلب عبداللہ عبوش اللّٰ ہے۔ ایک حدیث قدی کامفہوم ہے، نہ میں زمینوں میں ساتا ہوں ، ندآ ساتوں میں ساتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں ساچا تا ہوں۔ ۔۔۔

ارض و سال کہاں تیری وسعت کو یا سکے اک میرا ول بی ہے کہ جہاں تو سا سکے مومن بندے کا بیول بیت اللہ ہے ، اللہ کا گھرہے۔قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومِنِيْنَ أَنْغُسَهُمْ وَ أَمْوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ

''اللہ تعالیٰ نے بندے ہے جنت کے بدلے میں اس کے جان اور مال کوخرید لیاہے۔''

اس آیت کے تحت مفسرین نے عجیب سکتے لکھے ہیں۔

علمى نكته سيخ كى بجائے خريدنے كا تذكرہ:

دہ فرماتے ہیں کہ ینہیں فرمایا کہ ہیں نے اس کی جان وہال کے بدلے جنت کو بھی دیا۔ یہ بھی تو انداز کلام ہوسکتا تھا کہ جان اور مال کے بدلے ہیں نے جنت کو بھی دیا۔ یہ بھی تو انداز کلام ہوسکتا تھا کہ جان اور مال کے بدلے ہیں یا تو ضرورت کی دیا۔ یہ اس لیے ندفر مایا کہ بیچنے والے کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ضرورت کی وجہ سے چیز کو بیچنا ہے یا اسے نفع کی امید ہوتی ہے۔ وس لا کھی زمین فریدی تھی آج پچال لا کھی بک ربی ہے چلو تھی وہ ہے۔ وہ نوں چیزی اللہ رب العزت کے لیے ممکن نہیں ۔ اللہ کے ہاں نہ کوئی ضرورت ہے نہ وہاں کمی نفع کی امید ہے۔ اللہ اس کے بات نو فر مایا کہ آنہیں نہ صورا کیوں کیا ؟ تو فر مایا کہ آنہیں نہ ضرورت تھی نہ اس میں ان کا نفع تھا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے ضرورت تھی نہ اس میں ان کا نفع تھا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے فاکدے کی خاطر ہم نے تیری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں فرید لیا۔ تو بیچنے کی باکے فرید نے کا تذکرہ کیا۔

علمى نكته .....دل كيول ندخر يدا؟

اورایک و دسرا تکتہ یہ کہ انسان کے پاس اگر ایسی قیتی چیزی تھیں کہ جنہیں اللہ فیخر پدلیا تو انسان کا ول کیوں نہ خریدا؟ دل تو اللّٰہ کا گھر تھا اور گھر تو پہلے خریدا جا تا ہے۔ آپ غور کریں! بندے کے پاس جب وسائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کا م وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر خرید تا ہے۔ مغسرین نے نکتہ لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل وقف کی جائیدا د ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے وقف کرلیا اور جو وقف کی جائیدا د ہو وقف کی اجازت نہیں ہوتی نے فرمایا دل تو پہلے ہی جائیدا د ہوتی ہے اس کی خرید و فر دخت کی اجازت نہیں ہوتی نے فرمایا دل تو پہلے ہی میرا ہے۔ اب تمہارے پاس جان اور بال بیجا تھا، وہ جمی ہم نے خرید لیے۔

### BOUNDER THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

## الله کی محبت اور مخلوق کی محبت کا فرق

الله رب العزب كي محبت مين اور تلوق كي محبت مين چند بنيا وي قرق مين-

#### پہلافرق....ب*غرض محب*ت:

ایک بنیادی فرق میہ ہے کہ مختوق کی محبت کے چیچے ہمیشہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ شنان

میاں بیوی کی محبت کو دیکھیں تو خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے۔

- نباپ اولادی محبت میں بھی غرض شامل ہوتی ہے۔ مال باپ سجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے برحمائے کا سہارا سے گئی اور اولا و بھتی ہے کہ مال باپ ہم پرخرج کریں اور اولا و بھتی ہے کہ مال باپ ہم پرخرج کریں آگے ، ہماری تربیت کریں گے ، کسی قابل ہوجا کیں گے ، کسی قابل بن جا کیں گے ، کسی قابل بن جا کیں گے ۔ تو دونوں طرف سے اغراض موجود ہیں ۔
- استاد اور شاگر دی محبت میں بھی غرض ہوئی ہے۔ تعلیمی ادار دل میں جو استاو شاگر د پڑھتے پڑھائے ہیں ، شاگر د کا مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم ملے گی ، استاد کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اس خدمت پر شخوا وال جائے گی۔
- پیراورمرید کی محبت بھی اصل میں غرض کی محبت ہے۔ کیوں کہ مرید کی غرض ہوئی
   ہیر اور مرید کی محبت بھی انسان بن جاؤں ، میرے اندرانیا نبیت آ جائے اور شخ
   کی غرض ہے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو ایک غرض
   ہے۔

تو د نیا میں جتنی محبتیں ہیں ، ہرمحیت کی پیچھے فرض ہوتی ہے۔ دینا میں اگر فرض نہیں

تو آخرت میں ضرور ہے۔ صرف ایک محبت ایس ہے جس کے پیچھے کوئی غرض مرض نہیں ہے اور وہ محبت ہے اللہ رب العزت کی محبت جو وہ بند ہے سے فرماتے ہیں۔ بندہ نیک بن جائے اللہ کی شال میں اضافہ نہیں ہوتا ، بد کار بن جائے اس کی شال میں کی نہیں ہوتی۔ وہ بے نیاز ذات ہے ، وہ پر وردگار محبت کرتا ہے تو بغیر غرض کے محبت کرتا ہے۔ اِس لیے صدیم قدی ہے۔

''اے میرے بندے! ہر کوئی جھھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے میں پر دروگار تھھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہول ۔''

### دوسرافرق .... محبوب خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے:

ایک دومرا فرق بہ ہے کہ دنیا تیں ایسے ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کو دعوت دیتا ہے کہ فلاں جگہ آؤ! ملیں گے، گھر آؤ! ملیں گے، تو محبوب کو ملا قات گاہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر مجبوب نہ آئے توسمجھانے کے لیے کوئی نمائند دیھیجٹا ہے کہ مجبوب کوسمجھ بچھا کرمیرے یاس آنے کے لیے تیار کر د۔

الله تعالیٰ کی محبت اس کے یالکل برعکس ہے۔اس محبت میں محبوب حقیقی خودا پے عاشتوں کو ملاقات کے لیے بلارہے ہیں ۔فرمایا:

> ﴿ وَ اللّٰهُ يَهُ عُوْمَ إِلَى وَرِالسَّلْمِ ﴾ (يِنْس:٢٥) '' اورالله بلاتا ہے آئیس سلامتی کے گھر (جنت) کی طرف''

یہ جنت کیا ہے؟ ملا قات کی جگہ ہے۔ اتنافرق ہے کہ ہم دنیا میں مہمان خانے بناتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ، رب کریم نے مہمان خانہ بنایا اپنی عظمت کے مطابق ۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مہمان آئے تواسے کھانے میں تکلیف نہ ہو، پینے میں تکلیف نہ ہو، رہتے میں تکلیف نہ ہو، مگر ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، وسائل کی کی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں۔رب کریم نے فرمایا میرے بتدے! میں نے جنت بنادی ،اس میں تم نے آ کرر ہنا ہے۔

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْغُسِكُمْ ﴾ (نصلت: ٣١) ''جوتمبارے دل میں خواہش پیدا ہوگ وہ تہیں اس میں ملے گ'' بیاس پروردگاری مہمان نوازی ہے۔

بھی ایسائیس ہوتا کہ مہمان کوتو مہمان خانے میں بلایا جائے کین میز بان اس
سے ملاقات نہ کرے۔ اس لیے جنت ہاں لیے محبت رکھنا کہ اس میں حوری ہوں
گ، باغ ہوں گے، یہ معمولی درج کی سوچ ہے۔ مہمان خانے ہے محبت کرتا
مطلوب نہیں اصل مقصود تو میز بان کی ملاقات ہے۔ اس لیے مومن کا جنت میں جانے
کا اصل مقصد اللہ رب العزت کا دیدارہے، یا تی چیزیں تو اس کے لواز مات میں ہے
ہیں۔

#### ديدار الهي ....مومن كابنيا دي مقصد:

پھر حدیثِ قدی میں فرمایا کہ میرے بندے! میں نے تہیں ملاقات گاہ کی طرف بلا یا ورتو نے میرے بیغام کوئ کر خفلت کی ۔ میں نے اپنے انہیا کو بھیجا کہ تہیں سمجھا بچھا کر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کر دیں۔ اللہ نے انہیا کو بھیجا کہ جاؤ، میرے بندوں کو سمجھا کا میں ان کواچی ملاقات کی لیے بلا رہا ہوں اور بید دنیا کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کی سمجھ کام نہیں کرتی ، ان کو بناؤ کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ چنانچے انہیائے کرام نے آکر بندوں کو سمجھایا کہ اللہ رب العزب کا دیدار نصیب ہونا یہ موس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔

#### ديدار کي مشق:

ای لیے اس و نیامیں اس و بدار کی مشق کر وائی گئی۔ جس کام کی بندومشق کرتا ہے وہ کام کرتا آسان ہوجاتا ہے۔ آپ نے اگر کار کی ڈرائیونگ ندگی ہوتو پہلے دن سیٹ پر بیٹھیں ہے تو آپ کو گاڑی چلانے میں بھی مشکل پیش آئے گی ، لیکن پہلے ہے پر بیٹش ہوتو آرام ہے گاڑی کو چلاتے جائیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہتم و نیا میں میر ہے اس و بدار کا تصور کر و ایا اللہ! کیسے تصور کریں؟ فرمایا: ون بیس یا نچ مرتبہ ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہوجاتا اور پوری نماز کے اندر بس تم میرے و بدار کا تصور کرنا۔ ماز میں اصل میں و بدار کا تصور کرنا۔

#### د پدارگی پهل:

اور جب بیدومن قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو دہاں دیدار کی پہل کروائی جائے گی۔ کیے؟ کہ جب محبوب عظمت والا ہو، شوکت دالا ہو، تو اس کا ایک رعب اور دید بہ ہوتا ہے۔ آگھ اٹھاتے ہوئے انسان گھبراتا ہے، آگھ نیس اٹھتی۔ جیسے صحابہ جھائے فرماتے تھے کہ نبی مطابع اٹھا کہ جم انور پرابیا حسن وجمال ہوتا تھا کہ ہم آگھ ہر کرنیس ویکھ یاتے تھے۔ اب موکن جنت میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کے اندراتنی استعماد نہیں تھی کہ شروع سے ہی چرے کی طرف سامنے پیش ہوا تو اس کے اندراتنی استعماد نہیں تھی کہ شروع سے ہی چرے کی طرف دیکھے۔ اب محبوب حقیق کے سامنے ہے، نظریں جھی ہوئی ہیں، رب کریم نے فرمایا: اچھا نظر پر قدم تو ہے ہی ہی چلو میں تہیں اپنی چٹر لی کا دیدار کردادیتا ہوں۔ اب دیکھیے! یہ کتی بجو میں آنے والی بات ہے کہ جب آنگھیں زمین پر ہی گڑی ہوئی ہیں اور محبوب بیٹر لی سے آگر پردہ اٹھا دے تو اس کو دیکھنا آسان ہے۔ محب کوساق کی جنگی اور کھنا آسان ہے۔ محب کوساق کی جنگی الی اس ہو سے کہ جب آسے کہ جب آسی کا دیکھیا کی جنگی کوساق کی جنگی ان میان ہو کہ کوساق کی جنگی اس کو کھنا آسان ہے۔ محب کوساق کی جنگی میں تھیں کہ کوساق کی جنگی ان کھنا کے کہ دیار کو کھنا آسان ہے۔ محب کوساق کی جنگی کوساق کی جنگی کھنا کہ موسات کی جنگی کی دیار کو کھنا کہ کا دیکھیں کو کھنا کہ میں کو کھنا کہ مان کے کہ کھیں کو کھروں کے کہ کوساق کی جنگی کو کھروں کیا کہ کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی جنگی کو کھروں کی جنگی کو کھروں کی کھروں کی گئی کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی گئی کی کھروں کی گئی کے کھروں کی گئی کی کھروں کی گئی کی کھروں کی کھروں کی گئی کی کھروں کو کھروں کی گئی کھروں کی گئی کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی گئی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی گئی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی گئی کھروں کے کھروں کی کھر

ے اپی طرف متوجہ کیا۔ اس لیے قیامت کے دن ساق کی بچلی ہوگی اور جب موثن کو اندازہ ہوجائے گا کہ اس بچل کا لطف اور مزا کیا ہے؟ تو پھر فر مایا کہ میرے بندو! آؤ ملاقات گاہ کی طرف وہاں میں تمہیں اپنے چبرے کا دیدار عطافر ماتا ہوں۔

تيسرافرق .... مخلوق سے محبت كا انجام كار جدائى ہے:

الله تعالیٰ کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں ایک اور بھی فرق ہے کہ جو بندہ مخلوق کی محبت میں گرفنار ہوایک ندایک دن اسے مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا۔

....میال بوی شموت موق ہے، موت جدا کروی ہے۔

..... بھائی کو بھائی ہے میت ہوتی ہے، موت جدا کردیتی ہے۔

..... پیراورمریدین محبت ہوتی ہے، موت جدا کرویتی ہے۔

حضرت خواجه نظام الدین اولیا بینیه پیر متھ اور امیر خسر و مرید ۔ ان کی محبت ایک مثالی محبت بھی محر ملآخر جدا ہونا پڑا۔ حضرت نظام الدین اولیا لیئے ہوئے ہیں، کفن اوپرڈ الاگیا، امیر خسرونے شعر کہا: ۔

> موری سوئے تیج پر کھ پر ڈالے تھیں چل ضرو! مھر اپنے سانچ پی سب دلیں

سائج کہتے ہیں اندھرے کو خسرواسارے جہاں میں اندھرا نظر آتا ہے،اب تو بھی اپنے گھر چل ۔ توموت جدا کردیتی ہے۔

سیدنا جرا بکل میلاقا نبی عطاقہ کے پاس تشریف لائے فرمایا:اے اللہ کے حبیب ملاقیانی

عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتْ

"جتناچایں دنیاش رین، بالآخرآپ کوموت آنی ہے۔" و آخیب مّن آخیبت فیانگ مُفَادِ فَغُ (المتدرک للحام: ۹۲۱) "جس سے چاہیں محبت کریں بالآخرآپ کوجدا ہونا پڑے گا۔" تواک بنما دی فرق رہے کہ جو تلوق ہے محبت کرے گا، ایک ندا یک

توایک بنیادی فرق بہ ہے کہ جو تلوق سے مبت کرے گا، ایک ندایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جو اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ جائے گا۔

### چوتھافرق .... محبت کے نشے کافرق:

ایک ہوتا ہے شراب کا نشدا درایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کا نشہ۔ جوشراب کا نشہ ہوتا ہے دہ ترشی سے اتر جاتا ہے ، تمراللہ کی محبت کا نشہ دہ نشر نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میہ کچھا در ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ پوری زعم گی کا نشہ ہوتا ہے۔ چنانچے جن اکا ہرین نے محبت کے نشے کو حاصل کیاان کی پوری زندگی اس محبت کے نشئے میں گزرگئی۔

جوشراب کے نشتے میں مدہوش ہو کر گھر سے نظنے اس کے سر پر جوتے پڑتے ہیں اور جواللہ رب العزت کی محبت کے نشتے میں مدہوش ہو کر گھر سے نکلے لوگ اس کے جولوں کواسے سروں پراٹھاتے ہیں۔

#### بادشابانِ وقت ....عشاق كے خدام:

جود نیا کی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے خدام عام نوکر چاکر ہوتے ہیں لیکن جواللہ کی محبت کا مزایا لینے ہیں، اللہ تعالی بادشا ہان وقت کوان کے خدام بنادیتے ہیں۔ ●……سمر قلد میں ایک مرتبہ ایک عالم صاحب کہنے لگے چلیں آپ کو امیر تیمور کی قبر دکھا تھیں۔ ہمنے کہا بہت اچھا۔ وہ ہمیں ایک جگہ لے صحتے۔ دہاں ایک مزار تھا۔ ایک

قبراو پرتھی اور پنچے دو تین اور قبری تھیں۔ تو میں نے ان سے بو چھا کہ بھی! ان کی تر تیب کیا ہے؟ وہ کہنے گئے کہ جی یہ جواد پر قبر ہے ہیا اسر تیمور کے شیخ کی ہے۔ امیر تیمور کو انہوں نے دعا دی تھی کہ اللہ تیجے فاتح عالم بنا دے اور وہ بن گیا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جہے وفن کیا جائے تو جھے اس طرح رکھا جائے کہ میرا سرمیرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو۔ چنا نچہ ایسا بی کیا گیا۔ تو و نیا کے بادشاہ بھی اللہ والوں کے قدموں میں وفن ہونا سعا دت بھتے ہیں۔

• ایک دفعه مر بهندشریف جانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ وہاں دیکھا کہ جہاں معنرت خواجہ مجمعه می بیٹا کا مزارے اس طرف ایک بڑا کھلا راستہ جارہا ہے۔ لیکن ایک جگداس راستہ جارہا ہے وکرگز رنا ایک جگداس راستے کے بالکل درمیان میں ایک تیم ہے۔ لہذا یا دا کیس سے ہوکرگز رنا پڑتا یا با کیس سے گز رٹا پڑتا۔ بڑی مجیب ہی بات گلی۔ جو دہاں کے سجادہ نشین تھے، ان سے اس عا بڑنے نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ قبر پہلے بنی ہوئی تفی راستہ بعد میں بنایا گئی؟ اس نے کہا کہ یہ ایک ججیب دا قعہ ہے۔ گیایا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ اس نے کہا کہ یہ ایک ججیب دا قعہ ہے۔ انہوں نے افغانستان کے ایک بادشاہ تھے جو حضرت خواجہ معموم پیٹائیے سے بیعت تھے۔ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میری موت آ جائے تو بھے اپنے شنخ کی قبر کی طرف جانے یہ وصیت کی تھی کہ جب میری موت آ جائے تو بھے اپنے شنخ کی قبر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بانے۔

یپردنیا کے تخت و تاج کے مالک لوگ ہیں اور اللہ والوں کے قدموں میں وفن ہوتا پیند کرتے ہیں۔

یا نچواں فرق .....محبوب حقیقی سے ملا قات میں معذوری نہیں: دنیا کی محبوں بس ہم نے یہ و یکھا کہانسان کومعذوریاں ہوتی ہیں۔ میں ملئے نہ

#### A CHANGE BESERVED BESERVED BEST CONTRACTOR

آ سکا فرصت نہ تھی ..... میں ملنے نہ آ سکا مجبوری تھی۔ تو محبوب کو ملنے کے سلیے آنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں محبوب حقیق کو آنائیس پڑتا ہمارے اپنے جسم میں ول ہے جواس کا گھرہے۔ فرمادیا:

> ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَهَا كُنْتُمْ ﴾ (الديد ؟) "تم جہاں کہیں بھی ہووہ تہارے ساتھ ہے۔"

ہنجابی کے ایک شاعرنے کہا: ۔

کاہنوں کیمرنی ایں ڈانواڈول کڑے کیہوں کیھنی ایں اپنے کول کڑے

وہ جمارے پاس ہے، جمارا دل اس کا گھرہے۔نہ دوری کا مسئلہ نہ معذوری کا مسئلہ، جب چا جو طلا قات ممکن ہے۔اس لیے فر مایا: جو بندہ اللہ کی یا دہیں ذکر میں پیشتا ہے، وہ گویا اللہ کی معیت میں جو تاہے۔

الله تعالى في حضرت موى عديمًا إلى في مايا:

أَتُحِبُّ أَنْ أَشْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا مُوْسلي

اے مویٰ! کیا آپ جا ہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ موکی طابق او عاشق تنھے۔

فَخَرٌ لِلَّهِ سَاجِدًا

" محدے میں جا گرنے" کینے لگے:

كَيْفَ تَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْعِي

''اللہ! آپ بمبرے ساتھ کیے میرے گھریں رہ سکتے ہیں؟'' رے کریم نے فر ماما: اَنَّا جَلِیْسٌ مَنْ ذَکَویَنیْ ( کَزالعمال:۱۸۲۵) چومیراذکرکرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو اللّذرب العزت کی محیث کا معالمہ ای انوکھا ہے۔

### محبت منعم حقیقی کاحق ہے:

چنا نجے اللہ رب العزب و و ذات ہے جس نے ہمیں نعموں سے نوازا۔ رزق دیا ،
سحت دی ، ایمان کی دولت عطا کی ، ان گئت نعموں سے نوازا۔ ہم نے بید دیکھا کہ جو
لوگ چڑیا گھر وغیر دمیں در تدب پالتے ہیں ، تو پالنے والے اگر در ندب کے پاس بھی
سے جا کیس تو وہ در نہ وان کو پھوٹیس کہتا۔ بکہ در تدب کے منہ شن بھی ہاتھ وال دیں
تو وہ ان کو کا تنہیں ہے۔ شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے جتی کے شیر کے او پر سوار
ہوکر پیٹے جا کیس گے ، شیر ان کو پچھٹیس کے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ بچھتے ہیں
سے دو قض ان کو کھا تا دیتا ہے اور کھا تا سلے کی وجہ سے در ندے اس کے منون ہوتے
ہیں ، اس کا لحاظ کرتے ہیں ، اس سے محبت کرتے ہیں ۔ اگر در ندے بھی اسے بالک
سے محبت کرتے ہیں تو انسان تو بھر انسان ہے ، ہم کیوں نہ اسپے پرور دگار سے محبت
کریں ۔ نہیں بیا ہے ارشاد فرہ ہے:

أَحِبُّوْا اللَّهَ لِمَا يَغْذُونَكُمْ مِّنْ يَعَمِه وَ أَحِبُّوْنِي بِحُبِ اللَّهِ

(سنن الزيدي:۸۹۷۹)

'' اللہ ہے محبت کر و کہ وہ تمہیں تمام تعتیں عطا کرتا ہے اور بھی سے محبت کر و کہ میں اللہ کامحبوب ہوں''

تو محت حقیقت میں تواہندرب العزب کے لیے ہے۔ بیائندتعال کاحق ہے۔

# محبت کے درجات

ا کابرنے لکھا کرمجیت کے چندور جات ہوتے ہیں۔

(۱)میلان:

پہلا درجہ ہے کہ انسان کا دل کمی طرف مائل ہو۔ جب طبیعت کا میلان کمی طرف ہو،اس کورغبت کہتے ہیں کہ میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہو تی۔ (۲) طلب:

پھر جب اس چیز کو حاصل کرنے کا دل کے اعدر داعیہ پیدا ہوجائے ، اس کیفیت کوطلب کہتے ہیں ۔

(۳) محيت:

اور جب انسان اس کی طلب میں ایسا تھے کہ اس چیز کو حاصل کیے بغیر چین نہ آئے ،قرار نہآئے ،تو اس کیفیت کومجت کہتے ہیں۔

سب سے پہلے رغبت ہوتی ہے، پھرطلب ہوتی ہے اور پھرمحبت ہوتی ہے۔رب کریم نے نتیوں چیزوں کواپنے لیے پہند فر مایا۔

چنانچايمان دالون نے كياكها:

﴿ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ (التوبة: ٩) ""ہم اللہ بی کی طرف رغبت کرتے ہیں'' " کی مدرک کی است

لین رغبت بوتوالله کی موماسوا کی طرف نه مور

طلب ہوتو اللہ رب العزت كى مغير كى طلب كے بارے يس فرمايا: ﴿ وَالْمُ طَلُّونَ ﴾ (الْحَيْفَ عَلْمَ الطَّالِبُ وَالْمُ طُلُّونَ ﴾ (الْحَيْفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ ﴾ (الْحَيْفَ عَلْمُ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ ﴾ (الْحَيْفَةُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

مطلب كرنے والا اورجس كوطلب كيا جار ہا ہے، دونوں بودے اورضعيف

يں"

تو بهارامطلوبِ حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور محبت ہوتو فقط اللہ رب العزت کی اس لیے فرمایا: ﴿ وَ اللّٰذِینَ الْمَنُواْ اللّٰہُ حَبّاً لِلّٰہِ ﴾ (البقرة: ١٦٥) '' ایمان والوں کو اللہ ہے شدید محبت ہوتی ہے'' ……رغبت بھی ول میں ہوتو اللہ رب العزت کی۔ ……طلب بھی ول میں ہوتو اللہ رب العزت کی۔ ……محبت بھی ول میں ہوتو اللہ رب العزت کی۔

### محبت کی معراج:

ایک مرتبہ جندنو جوانوں ہے اس عاجز نے پوچھا: بھٹی! بنا ؤمحیت کی معران کیا ہے؟ کہنے گئے: کیا مطلب؟ میں نے کہا: محتِ اپنے محبوب کوسب ہے قیمتی نذرانہ کیا وے سکتا ہے؟ جواب میں

> سمی نے کہا: سارا **ما**ل خرچ کردے۔ ۔

تحسی نے کہا: این حیان لٹا دے۔

سب نے جوانوں والے جواب دیے۔ پھروہ کہنے گئے: ٹی آپ بتا کیں! میں! میں نے کہا: مشاک نے لکھا ہے کہ محبت کی معراج سے ہے کہ محبت اتنی ہوھے،اتنی ہو ھے کہ محب ہے اختیار ہوکرا بنا سرا ہے محبوب کے قدموں میں رکھ دے۔ دہ اپنے محبوب کو اینامعبود بنالے بیمبت کی معراج ہے۔

الله رب العزت جارے كيا يس؟ معبود بيں - ہم في كلم يز مع موت وعده كيا ہے؟ لا إلله إلله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ اس بيس ہم الله سے ايك عهد كرر ہے ہوتے ہیں، ایک وعدہ کررہ ہوتے ہیں، ایک Commitment کررہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ! میرے دل میں محبت کی جوانبہا ہوگی وہ فقط تیری ؤات کے لیے ہو گی۔اوراس میں اللہ تعالی کسی کی شراکت کو پسندنہیں کرتے۔اس لیے فرمایا:

وَ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ تَهارامعبوداكيلامعبود ،

میرے بندے! میں تیرے ہر گناہ کومعاف کر دوں گائیکن اگر میری محبت میں تو کسی کوشریک بنائے گامیں بیمعاف نہیں کرول گا۔ میں غیور ہوں۔

الله رب العزت جارے معبود حقیق ہیں،محبوب حقیقی ہیں،مطلوب حقیقی ہیں، جاراان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔

اور بیزندگی ملی ای لیے ہے کہ اس زندگی میں ہم اس محبت کودل میں پیرا کریں اور اس کو بڑھائیں۔

### عشق الهي كي دكانيس:

یہ مجبت دل میں کیے پیدا ہوتی ہے اور کیے بردھتی ہے؟ اس کے لیے پھیجہ ہیں ہوتی ہیں، بیرجہ الی کی ہوتی ہیں، بیرجہ الی کی ہوتی ہیں ہوتی ہیں، بیرجہ الی کی دکا نیس ہوتی ہیں۔ چنا نچہ شاہ آفاق بیر ہیں ہوتی ہیں، بیرجہ الی کی دکا نیس ہوتی ہیں۔ چنا نچہ شاہ آفاق بیر ہیں ہوتی ہیں۔ مولانا موقی میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوجے رہے، پھر سمجہ نے کئے: حضرت! میں نے عشق کی دود کا نیس دیکھی ہیں۔ پوچھا: کون می ؟ کہنے کئے: ایک شاہ آفاق بیر ہیں کی اور ایک شاہ غلام علی دالوی بیر ہیں کی اللہ والوں کی جگہ ہیں حشق کی دکا نیس ہوتی ہیں۔ یہ سودا دنیا کے ہازاروں سے نہیں مل اللہ والوں کی جگہ ہیں حشق کی دکا نیس ہوتی ہیں۔ یہ سودا دنیا کے ہازاروں سے نہیں مل اللہ والوں کے یاس ہوتا ہے۔

#### 

## عشق الهي كي ايك دكان .....خانقاه عاليه فصليه نقشبنديه

جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ، سی خانقا و نصلیہ ، بیہی عشق کی ایک دکان ہے۔ بیہ بڑاسٹور ہے ، یہاں سے لاکھوں نوگوں نے فیقل پایا۔ یہاں حضرت نصل علی قرایش میں بید نے اللہ کے نام پر اپناسب کچھ قربان کیا۔ پھراللہ نے وہ رنگ دکھایا کہ ایک و نیا اس خانقاہ سے فیض یاب ہوئی۔ اس قربانی کی بھی مجیب کہانی ہے۔

#### وطن ہے ہجرت:

حضرت کا اصل وطن تو دا کو دخیل تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ بیت اللہ شریف حاضری دیں، جج کریں۔ چنا نچہ خاتدان کے سب لوگ ،مر دعورتیں ہے، اللہ انہوں نے جج پر جانے کا ارادہ کیا۔ انہیں چنا چلا کہ پہلے کرا تی جانے ہیں اور پھر مدینۃ الحجاج کے ذریعے جدہ جاتے ہیں۔ تو دل میں سوچا کہ جہاز والوں کی تو اپنی ترتیب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی پڑھیں اور آرام سکون سے سفر کریں۔ چنا نچا یک بڑی گئی اور اس کو دریائے سندھ کے اندر مسکون سے سفر کریں۔ چنا نچا یک بڑی گئی اور اس کو دریائے سندھ کے اندر مسئون سے سفر کریں۔ چنا نچا یک بڑی گئی ہوائی گئی اور اس کو دریائے سندھ کے اندر مسئون سے سفر کریں۔ چنا نچا کی سندھ چونکہ سمندر پر پہنچنا ہے تو اس کے ذریعے مسئدر تک پہنچیں گے اور پھرو ہاں سے آگے جا کیں گے۔ اب بیا یک سفر تھا:

﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى دَيِّي ﴾ (الحجَرَب) ''اےاللہ! میں تیری طرف ججرت کررہاں ہوں''

حشتی کی چوری:

چنانچہ یہال قریب ایک مقام ہے جنوئی۔اس کے قریب وریا کے کنارے رات

کا دفت آگیا تو کشتی کو با ندھ دیا گیا اور سب کنارے کے اوپر آگئے کہ آرام کریں۔
اللہ رب العزت کی منتابھی کہ دات کو کئی نے کشتی کھول دی۔ جب سے اٹھے تو کشتی نہیں
تھی۔ جیران ہو گئے کہ اب کیا کریں؟ جو ساتھ بھائی تنے وہ کہنے لگے کہ ہم تو واپس
اپنے وطن داؤ دوخیل جا کیں گے۔ حضرت خواجہ قریشی جہتے نے فر مایا کہ ہیں تو اللہ کے
راستے ہیں نکل پڑا ہوں ، اب اگر کشتی جلی گئی ہے تو ہیں واپس نہیں جاؤں گا ، اس جگہ
راستے ہیں نکل پڑا ہوں ، اب اگر کشتی جلی گئی ہے تو ہیں واپس نہیں جاؤں گا ، اس جگہ

## ستى فقير كرهاور مسكين بوركا قيام:

جو قریب دیمات کے لوگ تھے، وہ اس طرف آئے تو دیکھتے کہ بہت نیک لوگ بیں، عور تیں پروے والی ہیں، متقی پر بیز گار ہیں ، قریش خاندان ہے اور دریا کے کنارے پررہ رہے ہیں تو انہول نے بچھ دنوں کے بعد آگر کہا کہ بن آپ یہاں رہتا چاہتے ہیں تو ہمارے زبین میں آگر رہیں۔ چنا نچہ معزت وہاں تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنے مکان بھی بنا لیے ادراس جگہ کا نام پڑگیا فقیر گڑھ۔ یہ پہلی استی تھی جو بنائی۔

پھراس کے پکھ سال کے بعد بہ جگہ جہاں ہم اس وقت بیٹے ہیں حضرت خواجہ ففنل علی قریش بھٹیے کو زراعت کے لیے ملی ۔ پھر حضرت نے اس بستی سے یہاں جمرت فرمائی اوراس کا نام رکھامسکین پور۔

### کھیتی باڑی کا کام:

اس جگہ حضرت بھیتی باڑی کرتے تھے لیکن اللہ کی شان کہ طالبانِ محبت آتے تھے اورعشق کی پڑیالیا کرتے تھے۔ کمایوں میں لکھا ہے کہ حضرت بل چلا ویتے تھے اور ز مین کو برابر کرنے کے لیے جوآلہ ہوتا ہے(سہام ) وہ نہیں تھا ہتو جولوگ حضرت سے بیعت ہوئے تھے ان پر جذب طاری ہو جاتا تھا ، تو زمین پر لیٹتے تھے جس سے زمین برابر ہو جاتی تھی۔اس زمین سے جوگندم پیدا ہوتی تھی وہی خافقاہ میں سالکین کے لیے بوراسال کام آتی تھی۔

### گندم کی پیداوار میں عجیب برکت:

ایک مرتبہ گندم کائی گئی اوراس کولا کرمبجد کے حق میں ڈال ویا گیا۔ اب شخ مخورے میں طے ہوا کہ اس کو گھر پہنچا یاجائے ، تا کہ وہاں جو گندم رکھنے کی جگہیں ، نائی گئی ہیں ان میں ڈالا جائے۔ بہت سارے نو جوان تھے ، دیباتی لوگ تھے ، انہوں نے بالٹیاں لیں اوراس کو بحرنا شروع کیا اور سر پراٹھا اٹھا کراندر پہنچاتے رہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ، گندم جیسی تھی والی کی والی بی رہی ۔ حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی محضرت قرایش پہنچان کو خلیفہ صاحب فرمایا کرتے باقی سب علا کو نام لے کر بھارت حضرت قرایش پہنچان کو خلیفہ صاحب فرمایا کرتے باقی سب علا کو نام لے کر بھارت سے ۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جی گندم اٹھا اٹھا کر گرد نیس تھک گئی ہیں ، گندم نتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ۔ تو حضرت صدیقی بہنچ حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت! ایک با سے موض کر نا جا ہتا ہوں ۔ حضرت قریش بہنچ نے فرمایا: ہتا ہو! عرض کیا کہ حضرت! گندم میں جو برکت یہاں ظاہر ہور ہی ہے یہا عدر جا کر بھی تو گا ہر ہو میں ہڑی ہے ۔ حضرت قریش مینٹی مینٹی مینٹی مینٹی نے فرمایا: جلو میں بھی ساتھ اٹھا تا ہوں ۔ جنتی و دیسی ہڑی ہے ۔ بھی اگدم اٹھا آئی اورا یک ہی وقت میں گندم صحن سے اندر بہنچ گئی۔ ویسی ہڑی ہے ۔ حضرت قریش مینٹی و ایک وقت میں گندم صحن سے اندر بہنچ گئی۔

گندم کی پییائی:

اب اس گذم مو پینے کا انظام حضرت نے گھر میں کیا ہوا تھا۔ پکل مگائی ہوئی تھی اور بہاں گذم ہیں جاتی ہائی ہوئی تھی اور بہاں گذم ہیں جاتی ہیں۔ مرد گذم بینے تھے، خود حضرت رات کے وقت گندم بینے تھے۔ ایک طرف المید صلاب (امال بی) ہیں تھیں، اس کام کو اتنا خفیہ کرتے تھے کہ کسی کو کان وکان فبر نہ ہو۔ ایک مرتبہ جماعت کے کسی بندے نے گندم بینے کے بارے میں بلکا سااشار وکر ویا تو حضرت قریش بینے کو بڑا گراں گر را اگئی وان تک تحقیق فرماتے رہے کہ بات نکی کیسے؟ ایسے چھپ کر خدمت کیا گراں گر را اگئی وان تک تحقیق فرماتے رہے کہ بات نکی کیسے؟ ایسے چھپ کر خدمت کیا کرتے تھے۔ جب سالکین سوج سے تھے تو رات کے وقت حضرت خود اور امال بی گرائے جاتے کا رہے گا مار اس تھی جاتے ہے۔ جب سالکین سوج کے کا انتظام فرماتے۔

#### خانقاٰ و كالنَّكِّر:

اس زمائے ہیں سالکین آتے جاتے رہتے تھے، باتا عدہ مطبخ کا انتظام نہیں تھا۔
ایک بندہ تھا جس کو ناگری کہا جاتا تھا گر اس کے پاس نہ گی ہوتا، نہ مرچیس اور مساسلے، نہ پانے کی چیزیں ہوتی تھیں۔ روزانہ کا معموں رہتھا کہ بچھانے کے لئے دسترخوان بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت تشریف یائے اور وقط رول میں سب سالکین کو بٹھا دیا جاتا تھا، ایک تا تگ او پی بیوتی اور ایک تا گگ بیعتی بیعتی بیعتی بیعتی کا جوست طریقہ ہے۔ اب جوتا تگ نیٹی ہوتی اس کے او پروٹی رکودی جاتی اور ہمی دہ جاتی اور ہمی دہ بیتی بیعتی بیعتی ہوتی تھی ۔ ہوتی تھی ایس ہوتا تھا کہ ساتھ روٹی کھا لی جاتی ۔ اور بھی دہ سر کی ذکر بھی نہیں ہوتی تھی ۔ بھی بھی ایس ہوتا تھا کہ سالکین جب وہرانے میں شرکی ذکر بھی نہیں ہوتی تھی ۔ بھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ سالکین جب وہرانے میں قضائے حاجت کے لئے جاتے تو وہاں پر کا نوس والی ایک جمازی ہوتی تھی جس میں

www.besturdubooks.wordpress.com

سال کے پچوخاص جصے میں چھوٹے چھوٹے پھول آگئے تھے۔سالکین وہ پھول تو ڈکر
کٹھڑی کی بنا کر لے آتے۔ پکانے والے پانی میں ان بھولوں کو ڈال کر ان کو گلا لینے
تھے بنک ہوتا تو ڈال دیتے ،ای طرح تھی ہوتا تو ڈال دیتے ورنہ بغیر تھی کے بی البے
موٹے بھولوں کا سالن بنرا جے بھتہ کہتے تھے ۔ محرجس دن بھتہ بنرا تھا سالکین خوشیاں
مناتے تھے اورا کید دوسروں کے کا نوں میں بناتے تھے کہ آئ بھتہ پک رہا ہے۔ یہ
خوشی ہواکرتی تھی کہ آج روئی کے ساتھ بھتہ ملے گا۔ یہ بھی ایک نعمت ہوتی تھی۔

#### خانقاه کی راتیں:

اور بیرمالکین ایسے تھے کہ جومبحد تھی اس کے براندے میں تھی میں رات کوسو جایا کرتے تھے۔ نہ تکسیہ ہوتا تھا، نہ بنچ بچھانے کوکوئی چیز ہوتی تھی ، گران کی نیند بھی جیب ہوتی تھی ۔ سارے لوگ سوجاتے تھوڑی دیر گزرتی ، ان میں ہے کی ایک کے اوپر جذب طاری ہوجاتا تو وہ اللہ ...... اللہ ..... اللہ ..... یوں کہنا شروع کر دیتا ، سب کی آگھ تھی جاتی ہی ہو تا ہوجاتا۔ میں میاری رات یوں سوتے جا گئے گزر جاتی ، گھرکسی اور پر بیدحال طاری ہوجاتا۔ ساری رات یوں سوتے جا گئے گزر جاتی ، گھران کو اس مجاہرے کے بعد اللہ کی محبت ساری رات یوں سوتے جا گئے گزر جاتی ، گھران کو اس مجاہرے کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہوتی تھی۔

#### دومغلوب الحال بورُ هوں کی مستی:

ان کوکیسی محبت ہوتی تھی۔ایک دفعہ سجد کے صحن میں دوسفیدریش ہزرگ بیٹے جیں۔ دونوں ہوے بااخلاق اچھے انسان تھے۔گرا چا تک ایک دوسرے سے الجھنے لگ گئے۔ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر جنجھوڑتا بھر دوسرا اس کا گریبان پکڑ کر جنجھوڑتا،اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسجد کے صحن میں ایسا کر دہے ہیں۔ د کیھے والے جیران تھے کہ ٹیک صوفی صافی ،اللہ توبہ کرنے والے ہندے ہیں گرایک ووسرے سے کیون الجھ رہے ہیں؟ ایک گریبان سے بکڑ کر ووسرے کو دھی لگا تا دوسرا اس کو دھی لگا دیتا۔

جب هنیقت حال معلوم ہوئی تو بات بزئ تجیب تھی۔ اصل میں دونوں بیٹھے کوئی
بات کرر ہے تھے کہ اس بات کے درمیان بیں ان میں سے ایک نے کہد دیا" اللہ میڈا
ہے" اب دوسرے سے یہ بات برداشت تمیں ہوئی ،اس نے اس کا گریبان پکڑ کرکہا:
مہیں! اللہ میڈا ہے۔ پھر اس نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا: نہیں! اللہ میڈا ہے۔
دونوں مغلوب الحال تھے۔ اللہ کی محبت کا نشہ ایسا تھا! کہ دو آپس میں جھگڑ پڑنے۔ کیا
محبت کے صاغ تھیم ہوتے ہوں ہے۔

توحیدی صصاغر سے بین بتکھول سے پائی جاتی ہے

### اكابرين كى فيضياني:

حضرت قریش بینید آتھوں سے بینعت پلایا کرتے تھے۔ لوگ جام پرج م انڈھاتے تھے۔ یکی تو وج تھی کہ مفتی اعظم ہند بینید ، مفترت مفتی کفایت اللہ بینید جیسی شخصیتیں بھی ای خانفاہ کے اندر آکر پھھ عرصہ قیام پذیر رہیں۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے مفترت لہ ہوری بینید تشریف لے ہاور بڑے بڑے اکابرین آتے رہے۔ وجہ کیاتھی؟ بہی کہ اللہ کی محبت مذاکرتی تھی۔ اور واقعی ہم سب اس کے تجاج ہیں۔

## ایک عاشق صاوق کی حضرت قریش مینید سے محبت:

ان خدام میں حضرت قریشی مینید کا ایک عاشق صادق بھی تھا، کیجھ بندے

ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص جذبہ دے دیتے ہیں۔اس کے پچھے واقعات حضرت مرشد عالم میشید نے سائے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔

⊙ .....فرمانے گئے: وہ جوعاشق صادت تھا وہ تو حضرت پر بہت قربان ہوتا تھا۔ایک مرتبہ حضرت قربیتی ہوئید نے بیٹے بیٹے موت کے عنوان پر گفتگو شروع کر دی ۔ نقیر دا و نیافانی ہے .....ہم نے مرنا ہے ..... بیباں سے جانا ہے ۔ تو جب حضرت نے وو تمین دفعہ مرنے میں اس عاشق صادق سے برداشت نہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ویکن ہیں اٹھ کر آیا اور آکر حضرت کے مند پر ہاتھ درکھ کر کہنے لگا: '' چپ کے ویکی اور آکر حضرت کے مند پر ہاتھ درکھ کر کہنے لگا: '' چپ کر بیرا کی مرن مرن لا یا ہو یا اے' (خاموش ہوجا کیں کیوں یار بار مرنے کی بات کر رہے ہیں؟) حضرت فرماتے ہیں کہیں خود و ہاں موجود تھا اور یہ بات تی۔

○ .....ایک دفعہ بہاں معجد میں بہی مجذوب آدمی حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا:
 حضرت! حضرت! سانپ آرہا ہے بکڑ کر لے آؤں؟ پورا بھٹے جیران ہے، حضرت قربایا: ہاں لے آؤا دہ بھا گا گیا اور جس طرف جوتے پڑے تھے دہاں ہے اتنا بڑا دو گر کا سانپ بھڑ کر لے آیا۔ جیسے کوئی ری اٹھا کر لے آتے ہیں۔ بھر قریب آکر کہنا ہے: حضرت! اے ماردوں یا جھوڑ دول؟ حضرت نے فرمایا: بھئ! دور جا کر چھوڑ دو۔ وہ دور جا کر چھوڑ کرآ گیا۔ اللہ کی محبت ہیں مست ایسے لوگ ہوتے ہے۔

⊙ …… ایک مرحبداس عاشق صادق نے اپنے گھر میں بیوی کو کہا ہوا تھا کہ گا وَل میں جہاں ہے۔ جہاں ہے تہمین خالص جھوٹی کھی کا شہد سلے وہ خرید لیمناء اکھٹا کر لیمنا، میں نے اپنے حضرت کو تحفہ و بینا ہے۔ چہاں جہ چہاں بیتہ چلنا کہ قلال حکہ شہد ہے، وہ خرید لیمنی، ایک شکھ میں وہ شہد بھر گیا۔ وہ اپنے گھر سے لے کر چلا کہ میں اپنے شنح کی خرید لیمنی، ایک شکھ میں وہ شہد بھر گیا۔ وہ اپنے گھر سے لے کر چلا کہ میں اپنے شنح کی ایک میں اپنے شنح کی ایک میں اپنے شنح کی ایک میں اپنے ہے۔ کہ ایک میں اپنے ہے۔ کہ ایک میں اپنے ہے۔ کی ایک میں اپنے ہے۔ کہ میں اپنے ہے۔ کہ ایک میں ایک می

خدمت میں ہدیہ اور تخنہ ویتا ہوں۔ اللہ کی شان کہ حضرت فضل قریقی جینئہ مسجد کے کرے میں ہدیہ اور تخنہ ویتا ہوں۔ اللہ کی شان کہ حضرت فضل قریق جینئہ مسجد کے کرے میں انشریف فرما تھے، وہ عاشق صادق آیا اور جیسے ہی ہرآ مدے ہے اندر واخل ہوا اور تُنظر پڑی تو اب اپنے آپ پر کا بو ندر کھ سکا اور جذب میں آکر اس کا تو از ن بھر آپ ہونے سے سر پر دکھ منکا سارا نیچے مسجد کے فرش پر آن پڑا اور شہد پھیل گیا۔ وب وہ تو جذب میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت قریمی مجینیہ مسکرا کرفر ماتے ہیں : ۔۔

گفرے بھرن سہیلیاں رنگ رنگ دے گفرے بھرے بھرے بھرے بھرے ہوتا ہا تا تا ہے۔

ZANGA P<u>ARRAAN ANGA KANG PARANG PARANG PARANG PARANG PARA</u>

تیسرے کو اور ان حضرت کو آگے چلایا اور حضرت درمیان میں چلے ،اس طرح چلتے چلتے ہوئے بیساری جماعت دین پور پہنچ عنی۔

الله کی شان الله تعالی اپنے بیاروں کو باتیں بھادیا کرتا ہے۔ جب یہ پہنچ تو کیا دیکھا کہ حضرت خواجہ غلام محمد بہر پہنچ تو کیا کہ حضرت خواجہ غلام محمد بہر پہنچ اپنی بھا عت کو لے کربستی کے کنارے پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اطلاع نہیں دی گئی لیکن بیر دحانی Messages (پیغا بات) ہوتے ہیں جواللہ دلوں ہے دلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب قریب پہنچ تو جو حضرات آھے آھے انہوں نے جا کر مصافحہ کیا۔ جو مصافحہ کرتا تو حضرت خواجہ غلام محمد بہنیا مصافحہ کرتا تو حضرت خواجہ غلام محمد بہنیا مصافحہ کر بیٹنے سے اور یوں ہاتھ سے ایک طرف فر ما دیتے۔ لوگ آتے گئے مصافحہ کر بیٹنے سے ، جب حضرت قریش بہنیا ہے آئے تو خواجہ غلام محمد بہنیا ہے ان کو مصافحہ بہنیا ہے ۔ ان کو مصافحہ بہنیا ہے ۔ ان کو مصافحہ بہنیا ہے ۔ ان کو کیا۔ زور زور سے اللہ ۔ ان کو کیا۔ ان کو کیا۔ زور زور سے اللہ ۔ ۔ ان کو کھڑے گئا اور آخر پر کہتا ہے :

''نو جھپنادیں جا ہویں او پیرا تو حھپ نہیں سکدا''

بيرصاحب! آب چېنائجي جا بين تونبيس مجهب سكة -

یہ اللہ کی محبت پانے والی جماعت تھی۔ وہ مجاہرے کرتے تھے بمشقتیں اٹھاتے تھے بگراس کے بدلے یہاں ہے بوی وولت کے کرجاتے تھے۔ان کے دل اللہ ک محبت ہے لبریز ہوجاتے تھے۔

## حضرت فضل على قريشي مِينيدٍ كي طلب صادق:

جارا مقصود یہاں آنے کا اللہ کی محبت کو پانا ہے اور اس محبت کو پانے کے لیے اکابر نے بوے سفر کیے ہیں۔حضرت قریشی میشید نے خود اس نعست کو پانے کے لیے تقریبا دوسویا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کاسفر کیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں ہے نکاتا تھا تو کوئی رفیقِ سفر ساتھ نہیں ہوتا تھا، بالکل اکیلا ہوتا تھا اورا یک ڈول میرے پاس ہوتا تھا تا کہ اگر راستے ہیں کہیں کوال آجائے تو جھے برتن کسی سے ما نگنا نہ پڑے، کسی سے کہنا نہ پڑے کہ جی پائی والے ہے۔ ہیں کنویں آجائے تو جھے برتن کسی سے پائی ڈول کے ذریعے خود نکالوں ، وضو کروں ، نماز پڑھوں ، پائی پی لوں ۔ فرماتے ہے کہ میرے پاس چنے ہوئے ہے ، صبح مجو کئی تو وہ کھالیتا تھا۔ کہیں راستے ہیں گھیت ہوئے جن میں گاجرمولی شلجماس میموک گئی تھی تو وہ کھالیتا تھا۔ کہیں راستے ہیں گھیت ہوئے جن میں گاجرمولی شلجماس میم کی میز یاں ہوتیں ، تو ہیں کسان سے فرید کران کو کھالیا کرتا تھا اور ہیں خوشی سے بچھوائی ہیں ساتا تھا کہ ہیں اپنے شخ اور ہیں دن اور ہیں فرق سے بچھوائی کرتے تھے اور ہیں دن کی زیارت کے لیے حاضر ہور ہا ہوں ۔ ہیں دن جانے ہیں لگا کرتے تھے اور ہیں دن آنے ہیں لگا کرتے تھے اور ہیں دن آنے ہیں لگا کرتے تھے اور ہیں دن آنے ہوں گئی کرتے ہوں گئی ہی بچھو صد تیا م

فرماتے تھے جب میں وہاں جاتا تو میں سوچتا تھا کہ میرے ہیں بھائی تو بڑے عظیم لوگ ہیں، علم والے ہیں کا والے ہیں، یہ حضرت کی مجلس میں ہینجیں گے تو معارف سیکھیں گا در میں تو بس خدمت کرنے کے قابل ہی ہوں، میں حضرت کی بریاں چراتا ہوں ۔ تو حضرت خواجہ صاحب میں ہی جی کہاں جو بکر یاں تھیں میں ان کو کر کر یاں چرانے چلا جاتا تھا۔ بکر یاں خود بھی چرتی تھیں اور میں بھی گھاس تو ڑ تو ٹر کر ان کے مند میں ڈالیا تھا کہا ور کھا ہیں۔ جب رات ہوتی تو گھاس کی گھڑی اپ مر پر بھی اٹھا کہ والی جا کر بھی ہے بکر یاں کھا ہیں گی ۔ رات ہوتی تو میرے سر پر بھی اٹھا کہ والیس جا کر بھی ہے بکر یاں کھا تھی گی ۔ رات ہوتی تو میرے سارے بیر بھائی چا رہا نیوں پر سوجا یا کر تے تھے اور میں خانقاہ میں بیٹھ کر رات گزار دیا کرتا تھا۔ میں اس لیے نہیں سوتا تھا کہ کہیں نیند میں میرے جسم سے رہے خارج ہو دیا کرتا تھا۔ میں اس لیے نہیں سوتا تھا کہ کہیں نیند میں میرے جسم سے رہے خارج ہو

اورمیرے بھائیوں کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے میں ان کے درمیان نہیں سوتا تھا۔مجد میں بیٹھ کررائ گزارتا تھا۔

تمرمیرے شخ بڑے نظروالے تنے ، وہ مجلس میں کہتے تنے : فقیرو! میں تم سب کو عافل پاتا ہوں اور اس قریتی بچے کو میں حاضر پانا ہوں ۔ تو ہمارا بھی یہاں آنے کا بنیادی مقصد اللّٰہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔

#### حضرت قريش مينيه كى قبوليت:

حضرت قرلیتی پہینے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے ،لوگ آپ کی تفیحت کے منتظر سے ۔ بیٹھ کر گفتگو کا آ غاز شروع کیا۔فرمایا: '' فقیرو!'' بس اتنا کہا پھر جیب ہو گئے۔
اب لوگ جیران سے کہ حضرت بچھ کہنا چا ہے سے مگر کہا پچھ نہیں ۔ تھوڑی ویر خاموثی رہی پھر حضرت نے فرما ناشروع کیا،ایک مرتبہ میرے پیٹ میں ہوا بہت تہ ہوگئی اور وی پیٹ سے خارج ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہوا خارج ہوجائے لیکن نہیں ہورہی تھی۔ بسااوقات المی طبیعت ہوجاتی ہے ، بیاری ہوجاتی ہے کہ ہوا نظامی ارست کی وجہ سے ہیں بھول جاتی ہے ۔ فرماتے ہیں کہ اتنی ہوا پیٹ میں مجرگئی کہ در دکی شدت کی وجہ سے میں زمین پر لیٹنے لگ گیا،لوٹ ہوا پیٹ میں مجرگئی کہ در دکی شدت کی وجہ سے میں زمین پر لیٹنے لگ گیا،لوٹ ہوئے ہونے لگا، جی کہ اتنی تکلیف تھی کہ مجھے دن میں تارے نظرآ نے لگے۔اس طرح میں لوٹ ہوئے ہور ہا تھا کہ اچا تک میرے جسم سے تارے نظرآ نے لگے۔اس طرح میں لوٹ ہوئے ہور ہا تھا کہ اچا تک میرے جسم سے دو گندی ہوائکی اور مجھے سکون ہوگیا۔

اب سننے والے لوگ جمران تھے کہ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے، یہ بات تو اکسی نہیں جو سنائی جائے۔ حضرت نے تو خوب تفصیل سے سنائی۔ بیسنانے کے بعد پھر اگلی بات فرمائی کہ فقیر وا جو مخص اپنے پیٹ سے گندی مواکے نکلنے کامختاج ہووہ کوئی بڑا بول، بول سکتا ہے۔ پہلے اپنے نفس کو اینٹی بائیونک (Anti Biotic) دوادی کہ جو بات اصل میں سنانا چاہتے ہیں کہیں اسے سناتے ہوئے نفس میں عجب کی کیفیت پیدانہ ہوا۔ جب بید ہو وہ بھی پیدانہ ہوا۔ جب بید ہے گندی ہوا کے نگلنے کامخارج ہو وہ بھی کوئی بڑا بول بول سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جہیں! دہ بڑا بول نہیں بول سکتا ہے پر فر مایا:
اچھا اب میں تہمیں بتا تا ہوں کہ آج رات مجھے خواب میں نجی عظاہیم کی زیارت نصیب ہوئی اور نجی طبیقیا نے ارشاد فر مایا: قریش! جسے تبع سنت لوگوں کی جماعت تو نفسیب ہوئی اور نجی طبیقیا نے ارشاد فر مایا: قریش! جسے تبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے من حیث الجماعت اس دفت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔

### مُعَشَّق يمية جا ئين:

بیہ خانقا وِ نششوند بیہ فصلیہ وہی خانقاہ ہے۔ ارا دہ تو بچے اور مضمون کیے کا تھالیکن خانقاہ کے ان حالات کا بیان کرنا بھی ضروری تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں کون می وولت تقلیم ہوتی رہی اور ہور ہی ہے۔ تا کہ اس کی طرف ہماری توجہ ہو۔

توبیعش کی دکان ہے ، بیرمجت کی دکان ہے۔ آنے دالے مہاں آتے تھے اور
پی کر جاتے تھے اور ان کی چہرے بتاتے تھے کہ بیا پی کر آئے جیں۔ زندگیاں بدل
جاتی تھیں۔ ہم بھی بھی سے پینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم بھی عشق کی پڑیا یہاں
سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو مے عشق یہاں سے پی کر جا کیں۔ آج ہم اس بات کو
سمجھیں کہ مجت کے قامل نقظ اللہ رہ العزت کی ذات ہے ، یہ بات ای کو بجت ہے کہ
انسان اس سے مجت کرے۔ تو ہم اپنے دل دنگاہ کو محبوب حقیق پر نکاویں۔ پھر دیکھیں
زندگی کا مزا۔

### الله کومحبت محت سے بھی بردھ کر:

الله رب العزت ك محبت كا أيك خاص بهلويه بهي ہے كه دنيا ميس محبت احجى سمجى

جانی ہے، جب دونوں طرف برابر کی محبت ہو۔ چنا نچیش عرنے کہا: '' الفت میں ہے مزا کہ ہوں وہ بھی بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر گئی ہوئی

تو برابر کی محبت ہوتو سمجھا جاتا ہے کہ بیر محبت کی معراج ہے۔ گرانلدرب انعزت کی محبت کا معاملہ بچھا ور ہے بند دا ہے پر وردگار سے جتنی محبت کرتا ہے۔ امتد تعالیٰ اس بندے سے اس سے بڑھ کر محبت فروقے ہیں۔ فرمایا: میر سے بندے! تم ایک یالشت میر می طرف آئے گئے ،میر می رحمت تمہاری طرف و ویالشت جائے گی۔ وُ اِنْ اَفَانِیْ یَصْشِیْ آئیڈے تھو وَ لَکُھُ (سیح بندری: ۱۸۵۴)

''اومیرے بندے؛ تو چل کرمیری طرف آئے گا،میری رحمت دوڑ کر تیری طرف جائے گی۔''

ا مندرب العزت کو ہند ہے کی ہنسوت محبت زیادہ ہے۔ ہم تو اتنی محبت واقعی نہیں کر سکتے ۔ یہ تو اس کریم کا کرم ہے ، یہاس مالک کا احسان ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اسپے ہندوں سے محبت ہے ۔ انہذا اب ہم اپنی قوجہ کا قبلہ سید بھا کرلیس ۔

حسنِ فانی کے پیچھے لگنازندگی کوضائع کرناہے:

یہ جو مطوق کی نفسانی ، شیطانی ، شہوانی محمیقیں جیں ، میدزندگی کو ضائع کرنا ہے۔ زیب النسام مختی نے فاری میں شعر کہے: ۔۔

مربع دں را گلشن بہترز کوتے بار نیست طانب دیدار را ذوقِ گل و گلزار نیست '' دل کے مرغے کے نیے یار کی گل سے بڑا گشن کو کی تہیں ہوتا۔ جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کوگل وگلزار کی جاہت نہیں رہتی۔'' کفتم از عشق بتال اے دل چہ حاصل کردہ ای گفت مارا حاصلِ جز نالہ ہائے زار نیست ''میں نے کہا:اے دل! تجھے بید نیائے محبوبوں کی محبت سے کیا ملا؟ مخلوق کی محبتوں سے کیا ملا؟ اس نے کہا سوائے حسرت اور رونے دھونے کے علادہ مجھے کچھنیں ملاء''

مجرآ خرېرايک عجيب شعرکها: -

چند قطرے خونِ دل مخلی برائے مہوشاں ریختن ہر خاک و گل ایں شیوہ عطار نیست اے مخلی! میہ چند قطرے تو خونِ دل ہے ( یعنی جھوٹا ہے تو دل ہے ) جومجوب حقیقی کے لیے عطا ہوااس کومٹی کی بنی ہوئی چیزوں پر فدا کر دینا می تقلندوں کا شیوانہیں ہواکرتا۔

سنتی بھیب بات ہے کہ بیشاب کے لوٹے کے پیٹھے انسان اللہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی محبوق کا نتیجہ کیا ہے؟ بس بھی وصل اور یہی ملاقات؟ بھیب بات ہے کہ حسن سے محبت کرتے ہیں اور جس پر ور دگار نے حسن ویا اس کی محبت یا زئیس رہتی ۔ یہ حسنِ ظاہراللہ کے باں کوئی ورجہ نہیں رکھتا۔

### حسنِ ظاہر کی قیمت:

مغسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے۔فرہاتے ہیں کہ سیدنا پوسف نیلائلم لؤ کین کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے۔اب لڑ کین کی عمر میں اگر کوئی بچہ پہلے ہے ہی حسین ہوتو حسن دو ہالا ہوتا ہے ۔ کیونکہ و وغنچہ کی مانند ہوتا ہے اورغنچہ کی ماننداس کاحسن اور تھمرتا ہوا ہوتا ہے۔ پوسف نیلیٹلم کاحسن بھی عجیب تھا اور بھر دہ بھی لڑ کین کی عمر توحسن کا کیا عالم ہوگا؟ بھا یُوں نے کوی میں ڈال دیا، جب کویں سے نکالا گیا تو سودا کردیا گیا۔سودا کتے میں ہوا؟ ﴿ وَ شَرَوْةً بِفَعَن بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ ان کوچند کھونے سکول کے بدلے بیچنے دالوں نے بیچا، قرید نے والوں نے قریدا۔ تو مفسرین نے یہال کنڈلکھا کہ القدتعالی اپنے بندول کو Message (پیغام) دینا جا ہے تھے کہ بندوائم حسن ظاہر کے بیچھے جو بھائے پھرتے ہویہ چندکھوٹے سکول کی متاتا ہے جس کے بیچھے تم زندگی کے سودے کرتے ہو۔

#### تصوف كابنيادي مقصد:

محبت کے قابل فقط القدرب العزت کی ذات ہے۔ ہاں مخلوق سے محبت ہوتو القد رب العزت کی نسبت سے ہونی جا ہے۔ اس لیے تصوف کا بنیا دی مقصد ہے ہے کہ مخلوق سے سُو ، اللہ سے جزو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جزو۔ اگر ہے چیز حاصل ہوگی توزندگی کا مقصد حاصل ہوگیا۔

#### د نیا کے محبوب..... بے و فامحبوب:

> کیمی کمی کو نکمل جہاں نہیں ما زمین ملی ہے تو بھر آسان نہیں ما جے بھی ویکھیے اپنے آپ میں گم ہے زباں کی ہے گر ہم زباں نہیں مانا

Control of the Contro

تجرے جہاں میں ممکن نہیں پیار نہ ہو جہاں امید ہو اِس کی وہاں نہیں ملتا امیدیں لگاتے ہیں،محبت نیس ملتی، جواب نہیں ملتا۔ خادند کو بیوی کو خاد ندسے وہ جواب نہیں ملتا۔ یہ دنیا کامعا ملہ ہے ہی ایسا۔

محبوب حقیقی کی وفا:

( تَذَكَّرة الأولياء بن (١٠١)

○ .....ایک نوجوان ہے، ان کا نام ہے ہٹر۔ شراب پیتے ہیں اور ایک دفعہ مدہوثی کے عالم میں جارہے ہیں۔ اچا تک نظر پڑئی تو زمین کے ادپر ایک کا غذ پڑا تھا جس پر اللہ کا نام کھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ہد یکھا تو دل میں خیال آیا کہ ہما لک الملک کا نام کھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ہد یکھا تو دل میں خیال آیا کہ ہما لک الملک کا نام ہوا تھی ہور تی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا، صاف کیا اور سر کے قریب دیوار میں ایک سوراخ تھا ، دہاں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک والہام فرمایا: جا دَاور بشر حافی کو میرا ہے پیغا م دے دو کہ تم نے دو تھے۔

میرے نام کوفقد موں سے لے کرسر تک اوپراٹھایا ہے ، میں پروردگار تیرے نام کوفرش سے لے کرعرش تک اوپراٹھا تا ہوں۔

یہ پیغام ملاتو دل کی کیفیت بدل گئی ، دنیا ہی بدل گئی۔ شراب چھوڑ دی ٹیکی اختیار کرلی اللّٰد کی محبت کا مزانصیب ہونے لگ گیا ، زندگی بدل گئی۔ اور پھروفت کے ہوے ہزرگوں میں سے ہوئے۔ امام احمد بن منبل بہتا ہوسے بوے بڑے حضرات ان کے قدر دان گزرے میں۔

یہ بشرحانی بہتے تھے پاؤں چلاکرتے تھے، جوتے نہیں پہنے تھے۔ اس لیے ان کو حانی کہتے ہیں، بینی نظے پاؤں چلاکرتے تھے، جوتے نہیں پہنے تھے۔ اس لیے ان کو حانی کہتے ہیں، بینی نظے پاؤں چلنے والا کسی نے بوچھا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنے ؟ کہنے لگے: جب میں نے مالک الملک سے صلح کی اس وقت میں نے جوتا نہیں بہنا ہوا تھا۔ پھر بعد میں میں نے قرآن بڑھا تو رب کریم کا فرمان دیکھا:
﴿ وَالْا رُضَ فَوَ شَنْهَا ﴾ زمین کوہم نے قرآن بڑھا ۔ اب اس شہنتاہ کے بنائے ہوئے فرش برجوتے کے ساتھ چلتے ہوئے جھے حیا آتی ہے۔ یہ میرے مالک کا فرش ہے، فرش برجوتے کے ساتھ چلتے ہوئے جھے حیا آتی ہے۔ یہ میرے مالک کا فرش ہے، اس لیے اس پر نظے پاؤں چلنا ہوں۔ خیریدان کا ایک انفرادی عمل تھا۔

تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آ دی تھا جو اس بہتی میں رہتا تھا اور گدھے کے اوپر سامان لاتا لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ سامان لا رہا تھا کہ اس کے گدھے نے راہتے کے درمیان میں لید کردی۔ وہ گدھے والا رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا: روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے بشرحانی فوت ہوگئے۔ جب پہنے کیا تو واقعی بشرحانی فوت ہو بچکے تھے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھی اِ تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ وہ کہنے لگا: جب سے اس اللہ کے بندے نے زمین پر شکے پاؤں چلنا شروع کیا ، میں اپنی گدھا ریڑھی کو چلاتا تھا تو ویکھتا تھا کہ جب گذھے کو پیشاب پا خانے کی ضرورت ہوتی ، یہ ہمیشہ سڑک کے کنارے آ جاتا تھا، راستے کا درمیان کا حصہ پاک رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے کو پاک رکھوایا کہ بیرا ہندہ بیدل چلا ہے اس کے پاؤں ملوث نیں ہونے چاہیں۔ (تذکرة الاولیاء بھی:۹۵۱)

الله آپ قدر دان ہیں ، آپ کتنے مہر پان ہیں اوو وفا جائے ہیں اور ہم بے قدرے ہیں۔اس لیے تو اللہ رب العزت کوفر مانا پڑا:

> ﴿ وَ مَا قَلَدُونَ اللّٰهُ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ (الانعام:٩١) "انبول نے اللّٰدی قدرتیں کی جیسی کرنی جا ہے تھی''

محراللہ تعالیٰ تو قدردان ہیں، جومحبت کا جذبہ لے کرفدم اٹھا تا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں۔ زیم گی ہیں اس کواس کا اجرآ کھوں سے دکھاتے ہیں۔

عجب چيز ہےلذت آشنا کی:

ریمجت کی حلاوت ہی عجیب چیز ہے، میانشہ ہی عجیب چیز ہے۔ دو عالم سے کرتی بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

براللہ رب العزت سے محبت کی آشنائی کی لذت ہی بجیب ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے محبت کی آشنائی کی لذت ہی بجیب ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو ٹاپشد ہیں ان کو گناہ کہتے ہیں۔ ان گناہوں کو کائل جھوڑنے کی نیت ابھی کریں۔ معصیت ہے خالی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ نیت ہم کریں تو فیتی اللہ تعالیٰ عطافر ما کیں گے۔

#### موت کے بعد عشاق کے انداز:

تذکرۃ الاولیاء میں دو تین مجیب واقعات لکھے ہیں، چونکہ عنوان کے مطابق ہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں چیش کرویتا ہوں۔

اسد حضرت خواجہ بایزید بسطا می میادی اپنی وفات کے بعد کسی کوخواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت! آگے کیا بنا؟ لو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس منگر تکیرائے میں نے ان کو میہ جواب دیا کہ جب کوئی بادشاہ کے در بار پرآتا ہے، دروازے پرآتا ہے تو بینیں پوچھتے کہ کیا لایا ہے؟ ہمیشہ یہ پوچھتے کہ کیا لایا ہے؟ ہمیشہ یہ پوچھتے بیں: کیا لینے کے آیا ہے؟ تو میرے جواب من کر وہ کہنے گئے:
اس کا ایمان یکا ہے اور وہ مے گئے۔

○ ..... حعزت جنید بغدادی بینید کی کوخواب می نظرات ، پوچها: حضرت! آگے کیا بنا؟ کہا: بھی امکر کیرا آئے تھے، کہنے گئے: من دیگا ( تیرارب کون ہے؟) میں نے جواب دیا کہ میرارب وہی ہے جس نے تہیں تھم دیا تھا اُسٹے ڈوا الاؤم ( آدم بولیا او کوب درکہ کو ایس میں کہنے گئے اس کو سبق بڑا لیکا یا د ہے۔ یہ کہ کر چلے گئے۔ میلیا او کوب درکہ کہ کہ کہ کہ اس کو سبق بڑا لیکا یا د ہے۔ یہ کہ کر چلے گئے۔ آئے۔ اس کی وحضرت بیخ عبدالقادر جیلائی میلید اپنی وفات کے بعدخواب میں نظر آئے۔ آئے۔ اس نے پوچھا: حضرت! آگے کیا معاملہ ہوا؟ تو فر مایا: مشرکیرا آئے تھے، کہنے آگے: مین دیکن کے ایک دیکھو! تم عرش ہے لیے کہنے کہنے کے نظر کی کہنے کر فرش کے لیے اندین کہا کہ دیکھو! تم عرش ہے لیے کر فرش کل عربوں کھر پول میل نے چا تر ہے، تم اللہ کوئیس ہولے، میں زمین سے دو گرفیش کل عربوں کھر پول میل نے چا تر ہے، تم اللہ کوئیس ہولے، میں زمین سے دو گرفیش کا کرائے دب کوئیول جا کاں گا۔

.....اور کمی نے رابعہ بھریہ چھٹا کوخواب میں دیکھا ، بوچھا: اماں! آگے کیا بنا؟
 کہنے لگیں: منکر کلیرآئے تے ادر مجھے سے بوچھنے گئے: مسسن رَبُّك ( تیرارب كون

#### 

ے؟) ہو چھا کہ پھرآپ نے کیا کہا؟ قرمانے لگیں: میں نے انہیں ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جاکر کہد دو کہ اللہ! تیری اربوں کھر بوں مخلوق ہے اور اس مخلوق میں سے تو بھے برھیا کوئییں بھولا۔ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی ٹہیں، کیا میں تمہیں بھول جاؤں گئ؟ کیا خوبصورت جواب ویا! اللہ تیری اربوں کھر بوں مخلوق ہے اور اس مخلوق میں سے تو مجھ بڑھیا کہیں بھولا میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی ٹہیں۔

#### دل میں اللہ کے سوالی کھے نہ ہو:

کاش ہماری بھی زندگ الیں بن جائے کہ ممیں اللہ کے سوا کوئی نظر ہی شدآ ہے۔ ول کیجے کہ

میرا کوئی نہیں اللہ! تیرے سوا پھرزندگی کا مزاہے، پھرلطف ہےزندگ کا۔ ہماری امیدوں کی منتہا، آرز وؤں

کی منتہا۔ فتط اللّدرب العزت کی ذات ہوجائے ۔ای کے پارے میں سوچیں ،ای کا ڈکرکریں ،ای کا تذکرہ کریں جتی کیہ

﴿ قُلُ إِنَّ صَلُوتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلُوتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (الاناح:١٦٢)

''میری نماز اورمیری عباوت اور میرا جینا اور میرا مرناسب الله ہی کے لیے ہے''

ہمارے بزرگوں نے الیمی پاکیزہ زندگیاں گزاری ہیں۔ ہمیں پیچیلے دنوں مخطوطات کی ایک نایاب کتاب ملی ، جس میں حصرت خواجہ ابوائسن خرقانی میشید کے ملفوظات تھے۔کسی اورزبان میں تھی اور جہاں ہے تی وہاں سے لین بھی بہت مشکل

تھا۔ بہرحال ہمیں اُں گئی۔ہم نے اس کو ترجمہ کر وائر کچھ پڑھنا شروع کیا تگر حضرت کے ایک ملفوظ نے ول کی حالت برل کرر کھودی ۔ بورا ون رویے گزرگیا ۔ ساوہ می بات تھی مگر بات ہوں عجیب تھی۔حضرت خواجہ الوحسن خرقانی میایی نے اپنی ملفوظات میں یہ بات کھی: اے اللہ! تو جانتا ہے۔اب تورکرنے کی بات بیہ ہے کدا لیے اللہ والول کی زبان ہے بات کانگل جانا ہی کا فی ہوتا ہے کہ سیج لوگوں ہے تھی باتنس نفتی ہیں لیکن ان کا اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا، بند ہ کا نب جاتا ہے بیرا نفاظ کہتے ہوئے کہ رعلیہ بذات الصدور کوگوا ہ بنا کر بات کرد ہے ہیں ۔ انہول نے یہ یہ ستکھی : اے اللہ! توجانتا ہے کہ میں نے زندگی کے (۷۳) تہتر سال اس طرح گزارے کہ میرے ول میں جیرے سوا در کوئی ٹییں تھا۔ انٹدا کیر کبیرا۔ اس فقرے کو بڑھ کرول کی عجیب حالت ہوئی۔ بورادن یکی کیفیت رہی۔ ایسے یا کیز وحضرات تھے، ایسی مقبول ستیاں تھیں۔ کاش کداس مجمعے میں ہم اللہ رب العزت ہے بیٹھت مانگیں کہ اللہ ہمیں مجمی رنعمت عطا فر ما دے۔

#### عشق کی بازی:

ایک فاسقہ کا شعر ہے جواس نے و تیا کے مجوبوں کے لیے ہا مگر سیجھنے کی خاطر سنا رہا ہوں کہ اس کواسیے محبوب کو پانے کی اتنی جاہت تھی کہ اس نے کہا: ۔۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی جیتوں تو سیجنے پاؤں ہاروں گی تو میں تیری وہ اگر مخلوق کی محبت میں بیات کر رہی ہے تو آج ہم بھی اللہ سے ایسا ہی سووا سرین کہ اللہ اہم بھی اس بیار کی راہ پر تعرم اٹھاتے ہیں مگر شرط بہے کہ ہمیں تیول کر

#### CONTRACT CON

لینا۔ محنت بھی ہوگر قبولیت نہ ہوتو پھر کیا ہے گا؟ اس لیے اللہ! ہم قدم اٹھار ہے ہیں گر اس امید کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ ان اٹھتے قدموں کو واپس نہ بننے دیجیے گا۔ ان اٹھے قدموں کو قبول فریا لیجیے گا۔ اور اللہ! قیامت کے دن ہمیں اپنے جا ہنے والوں میں شامل کر لیجیے گا۔

#### روزِ قیامت عشاق کاخصوصی ا کرام:

حدیث مبار کہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آ دار دی جائے گی۔ کچھاد گول کے اعمال توانفرادی ہوں گے

﴿ جِنْتُهُوْنَا فُرَادِلِی کَمَا حَلَقْنَا کُو اَوَّلَ مَرَّ قِهِ ﴿ الاِنعَامِ ٩٣٠) '' تم ہمار کے پاس اس طرح تن تنبا آگئے ہوجیسے ہم نے تنہیں کیل ہار پیدا کیا تن''

وہ فر دفر د آئمیں گے اور حساب ہوگا ۔لیکن پچھلوگ ہوں گے جن کو جماعتی شکل میں لایا جائے گا۔ آواز دی جائے گی ۔

أَيْنَ الصَّائِمُونَ

''روز ور <u>ک</u>فنے والے کہاں ہیں؟''

جتے لوگوں کوظل روز ہے رکھنے کی ایک عادت ہوگی ، وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔

آيْنَ الزَّاهِلُوْنَ

''زامِدین کہاں ہیں؟''

فلا ں کہاں ہیں؟ اور فلاں کہاں ہیں؟

جب آ دازیں لگ جائیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ یہ پیغام

دے گا مجھ ہے عبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرا.....اللہ اکبر کبیرا۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں ہے! جواللہ رب العزت کے جا ہے والوں میں شار کر لیے جا کمیں ہے بھشاق میں شامل کر لیے جا کمیں ہے۔

حضرت مولا نامحراسلم ملتانی بہیئیہ جماعت کے بڑے بزرگوں ہیں ہے گزرے
ہیں۔ ہماراز ہانہ طالب عملی تھا تو ایک مرتبدرا ئیونڈ کے سالا نہ جلے میں جانے کا موقعہ
طاتو یہ واقعہ وہاں حضرت نے سایا اور چونکہ عاجز نے براہ راست سناس لیے اب اس
کونفل کرر ہاہے۔ بیان کے دوران فر ہانے گئے کہ قیامت کے دن پچھلوگ ہوں گے
جو جنت کے درواز سے براکھے ہوجا کیں گے اور جنت کے دارونہ رضوان سے کہیں
گے، رضوان! ورواز و کھول ہمیں جنت میں جانے دے۔ رضوان جران ہوگا، اللہ
تعانی سے عرض کرے گا: یا اللہ! ابھی تو ان کا میزان عدل قائم نہیں ہوا اور دن کا
حساب ہورہا ہے ان کی باری ہی نہیں آئی اور یہ یہاں پہنچ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ
درواز ہ کھول ہمیں جانے وے۔ تو جب رضوان اللہ سے یہ کے گا تو رب کریم اس
ورواز ہ کھول ہمیں جانے وے۔ تو جب رضوان اللہ سے یہ کے گا تو رب کریم اس
ورواز ہ کھول ہمیں جانے وے۔ تو جب رضوان اللہ سے یہ کے گا تو رب کریم اس

..... بدونیا میں میری محبت میں را توں کو جا گا کرتے تھے۔

.... پہلے تجدے کیا کرتے تھے۔

..... ریجوک بیاس برواشت کیا کرتے تھے۔

رضوان انہوں نے دنیا کی سب نعمتوں کو اس امید پرلات مار دی تھی کہ ان کو جنت میں میراد بدارنصیب ہوگا۔اگر بیر ملاقات گاہ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں اور ملاقات گاہ میں آتا جا ہے ہیں تو اے رضوان! دروازہ کھول دے، بغیر حساب ان کو جنت میں داخل ہونے دے کیونکہ ان کا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔

#### الله إعشق كاساغريلا ويجيجا

اے اللہ! آپ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما نیجے! ہمیں بھی اپنی محبت والی نعمت عطا فرما دیجھے۔ اللہ! ہم ری محنتیں اس قابل نہیں ہیں، ہماری اندر صلحبیتیں نہیں ہیں، میرے مولا کوئی استعدا ونہیں ہے۔ ہاں بس تیرے کرم پر نظرر کھا کر آئے ہیں اور تیرے محبوب بندے کی اس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ یہاں پہلے بھی ساغر بلائے جاتے تھے۔ اللہ آپ تو وہی ہیں اور ساغر بھی وہی محبت کے جا ہتے ہیں۔ اللہ! آج اس مجھے کو یہ ساخر بلاد تیجے۔

میرے مواا اس جمعے میں کتے لوجوان ہیں ، رات کوتو ہے کرتے ہیں جسے تو زہم ہے ہیں ، جسی تو ہر کرتے ہیں رات تو زہم ہے ہیں۔ اللہ یوسف الدیکا ہے لیے تو ایک زلیجا تھی ان کے پیچھے تو درجنوں زلیجا کیں ہوتی ہیں۔ میرے مولا ایماس گروے نگل کر تیری عزش میں یہاں ہے ہیں ، مواا اگر ہی نے فالی اندادیا ، یہ جوانیاں ضائع ہوجا کی عزش میں یہاں ہے ہیں ، مواا اگر ہی نے فالی اندادیا ، یہ جوانیاں ضائع ہوجا کی گی ۔ نئس وشیعان بہکا دیں گے ۔ ان کریم ایمارے پاس خالی دامنی کے سوا کچھ بھی نہیں ، لیں دامنی کے سوا کچھ بھی نہیں ، لیں دامنی کے سوا کچھ بھی دیتیں ، لیں دامنی کے سوا کچھ بھی دیتیں ، لیں دامنی کے سوا کچھ بھی دیتی کرم کی نظر فرما دیتی کے تیری ارحمت پر نظر بھا دی ہے ۔ اللہ اللہ اکرم کی نظر فرما دیا ہیں آپ ہے جو دنیا ہے جو دنیا ہیں آپ ہے میت کرے گا آپ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ آپ قیامت کے دن ایسی ایسی تھا دی ہے ادر جمیں ایک میت کی تھا دی ہے اور جمیں ایک میت کی تھے اور جمیں ایک میت کی نعمت کر دیکھے اور جمیں اپنی میت کی نعمت کر دیکھے ۔

﴿وَ أَخِرُ دُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾





# المسلمان ال

الْحَدُدُ اللهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ:

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ( بَسْمِ اللهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِيْمِ ( )

﴿ وَ الْأَكُ تَعَالَى فِي مَعَامِ آخَرِ 
وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَعَامِ آخَرُ 
وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَعَامِ الْحَرْقِ عَمَّا يَصِعُونَ الْمُوسِلِينَ 
مَا الْمُوسِلِينَ 
مَا الْمُوسِلِينَ وَ الْعَلَمِينَ وَ الْعَلَمِينَ وَ الْعَلَمِينَ وَ وَالْعَلَمِينَ وَ الْمُوسِلِينَ وَ الْعَلَمِينَ وَ الْعَلَمِينَ وَ الْمُوسِلِينَ وَ اللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَبِ الْعَلَمِينَ وَ اللّهُ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَيَارِثُ وَسَلِّمُ

### ل<sup>و</sup>كين كاليك مشاهره:

لڑکین کی بات ہے کہ ہماری گل میں سے ایک آ دی گزرتا تھا، آ واز لگا تا تھا:

''برتن قلعی کرالؤ'۔ میری عمراس وقت تھی کوئی تین چارسال۔ جس وقت بھی اس کی
آ وازگلی تھی تو بیس بھا گا ہوا اپنی ای کے پاس جا تا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ ای ! قلعی

کرانے کے لیے برتن دے وو، وہ میری چا ہت کو دیکھتے ہوئے نہیں بھی کروانے

ہوتے تھے تو بھی برتن دے دیتی تھیں۔ آئ کل تو پلاسٹک کے برتن عام ہیں، اس

نوانے میں پیٹل کے بنے ہوئے برتن ہوتے تھے۔ جب وہ میلے ہوجا تے تھے تو ان پر

تلعی کروا لیتے تھے، جس سے وہ چک جاتے تھے۔ تو ایک دو تین، جو بھی برتن ہوتے

تقے میں اس کے پاس لے کرجا تا تھا کہ یہ قلی کرنے ہیں۔ وہ اپناسار اسامان سائکل

ے اتارتا، ایک انگیشمی ہوتی تھی، اس میں کو کلے ڈال کرا ہے گرم کرنا، پھراس میں ہوا دینے کے لیے ایک سٹم بنایا ہوا تھا جس ہے آگ تیز ہو جاتی تھی۔ جب وہ کام کرتا تھا تو میں ساتھ بیٹھتا تھا ادر دیکھتا تھا کہ بیکرتا کیا ہے؟ کام وہ سپل سا تھا جواس جھوٹی عمر میں بھی میں مجھتا تھا کہ بیکیا کررہاہے؟

پہلے برتن کوآگ پرخوب اچھی طرح گرم کرتا۔ جتنی دیروہ اے گرم کرنے میں لگا تا تھا، بچھے انتظار میں بیٹھنا پڑتا تھا کیونکہ میں اس ہے اگلامنظر ویکھنے کا شوقین زیادہ تھا۔ اگلامنظریہ تھا کہ وہ جب گرم ہوجا تا تو ایک نوشادر شم کی چیز کا پاؤڈراس سارے برتن کولگا تا تھا۔ بچھے بچھ نہیں آتی تھی کہ اس نے پاؤڈر تا ئپ کوئی چیز لگائی ہے اور دھواں سا اٹھا ہے اور ہوا تو پچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کائن لے کر سارے برتن پرخوب اچھی طرح بچھرتا اور پھر گرم کرتا۔ پھر جب خوب اچھی طرح گرم ہوجاتی تو وہ تلعی نکالیا تھا ، اس قلعی ہے وہ بھی تا تھا۔ پھر جب خوب اچھی طرح گرم ہوجاتی تو وہ تلعی نکالیا تھا ، اس قلعی ہے دو تین نشان لگا تا تھا۔ پھر کہا ہی سے کر جواسے بوں پھیرتا تھا تو پورے برتن پرتلفی چڑھ جاتی تھی۔ اتنا چکیا تھا برتن کہ جیران ہوتے تھے کہ بیون ہی برتن تھا جود کھنے میں میلانظر آتا تھا ، اب تو یہ چا نمری کی طرح چک گیا ہے۔ تو یہ برتن تلعی مقاجود کھنے میں میلانظر آتا تھا ، اب تو یہ چا نمری کی طرح چک گیا ہے۔ تو یہ برتن تلعی کرانا بیاس زمانے میں ہمارے لیے انٹرسٹ (دیکھی) کی چیز ہوتی تھی۔

ایک دفعہ میں نے اس سے بوچھ لیا: بھی ! یہ جو آلتی ہے یہ آپ شروع سے ہی کیوں نہیں لگا دیتے؟ یہ پہلے اتنا لمبا سلسلہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو اس نے جھے سمجھایا کہ پچہتم چھوٹے ہو نہیں سمجھ سکتے۔ دراصل برتن کے اوپر چکنائی ممیل اور پیتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر آئی ہوتی ہیں؟ تو میل جی ہونے کی وجہ سے ، روخن گئے ہوئے کی وجہ سے تلتی نہیں چڑھتی۔ لبندا پہلے گرم کرتے ہیں اور تو شاور سے اس کی ساری میل ختم کرتے ہیں، جب میل ختم ہوجاتی ہے ، صاف شقاف ہوجاتا ہے تو اب اس کے

#### 

ا د پرتھوڑی سی بھی قلعی لگا دیتے ہیں تو وہ پورے برتن پر چڑھ جاتی ہے۔ بیتو بحپین کی بات ہے جوئی مرحبہ اب بھی یا دآتی ہے۔

#### انسان کی اصلاح کی ترتیب:

مشائخ نے بھی انسان کی اصلاح کی تر نیب ای طرح بنائی ہے کہ انسان پہلے دل کو گناہوں سے صاف کرے، گناہوں کے داغ دھوئے ،میل مچیل کو دھوئے ۔جب بیا گناہوں کے میل کچیل کو دھولے گا تو اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی اور دل منور ہوجائے گا۔اب میل کچیل کو دھونا بیہ جارا فریقہ ہے۔

#### دل کوصاف رکھنائس کی فرمہداری ہے؟

ہمارادل توالتہ کا گھر ہے، اسے صاف رکھنے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔

یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیرا ہوتا ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ تو خود

اینے گھر کی صفائی کا انتظام کرتا ہے۔ ای طرح یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اس کی صفائی بھی

اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ دستور ہے کہ کرایددار نے اگر کرا یہ پر

گھر لیا ہوا ہے تو اس کی صفائی ما لک نہیں کروا تا بلکہ کرا بیددار خودصفائی کروا تا ہے۔ وہ

پابند ہوتا ہے گھر کوصاف رکھنے کا۔ اور اگر گھر کوصاف ندر کھے تو مالک تکال دیتا ہے

کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں دہے ، تو نے تو میرا گھر گندا کر دیا۔ اس طرح ہمارا

حال بھی وہی ہے کہ ہم اس دنیا ہی کرایددار کی حیثیت سے رہتے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ نے

مال ہے دی وہی ہے کہ ہم اس دنیا ہی کرایددار کی حیثیت سے رہتے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ نے

ہمارے ذے لگا دیا کہ تم میرا گھر صاف رکھو! اب اگر ہم میلے دل کو اللہ کے سامنے

ہیٹ کریں گے تو اللہ رب العزت تو نا راض ہوں گے۔ وہ کئیں گے کہ اپنے گھر ہیں تو

ہیٹ کریں گے تو اللہ رب العزت تو نا راض ہوں گے۔ وہ کئیں گے کہ اپنے گھر ہیں تو

<u>ar na handa kana con kar na kaparia na karaka na karaka kaka karaka na za za za za karaka na karaka ka ka karaka ka karaka kara</u>

بی نہیں رکھا۔ بات تو ٹھیک ہے ، آ ہے مسجد کونہیں و کیھتے ؟ کیا بھی ہم نے مسجد کے اندر پاخانہ یا اور کوئی نجاست ہر داشت کی ہے؟ میہ چیز ہم بھی ہر داشت ہی نہیں کر سکتے کہ مسجد ہواور اس میں نجاست ہو۔ اس طرح دل اللہ کا گھرہے اور اس میں ہم گنا ہوں کی نجاست بھیا ہے رہے ہیں اور اس کی ہمیں ہروا ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیوں اللہ کے گھر کوگندا کررہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالی نے قرمایا:

'' نہ میں زمینوں میں ساتا ہوں ، نہ آ سانوں میں ساتا ہوں ، میں مومن بندے کے دل میں ساجا تا ہوں''

توبيقلب جوالله كأكرب،اس بهت صاف ركھنا جاہے۔

#### وساوس کوکنٹرول کرنے کی ضرورت:

الله کی شان کہ ای قلب کے اندر وسوسے ہوتے ہیں۔ جتنے نفسانی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں میکہاں پر ہوتے ہیں؟ بیقلب میں ہوتے ہیں۔اب ان وسوسوں کوہمیں کنٹردل کرنے کی ضرورت ہے۔

#### قرآن کا آخری پیغام:

ونیا کادستورہے کہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تواس کے آخر پروہ بات لکھتے ہیں جو پوری کتاب کالب لباب اور نچوڑ ہوتی ہے۔ تقریر کرتے ہیں تو تقریر کے آخر پروہ بات کرتے میں جو پوری تقریر کا خلاصہ ہوتی ہے۔اللہ رب العزت نے بھی جواپئی کتاب بھیجی تواس کتاب کے آخر پروہ چیز رکھی جو پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ آخری سورت میں کیا ہے؟

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ٥مَلِكِ النَّاسِ ٥ اللَّهِ النَّاسِ ٥ مِنْ شَرٍّ

الُوسُواسِ الْحَتَّاسِ٥﴾(الناس:٣)

تو آخر پڑ' نحقنامیں'' کے دساوی سے بناہ ما نگنا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ خنا س کے دساوی سے بناہ مانگنا بہاب الباب ہے پورے قرآن کا، کہ دل سے بہ شیطان کے وسو سے ختم ہو جائیں اور دل منور ہو جائے۔

# وساول سے پناہ، زندگی کے تین حصوں میں:

اوراس سورت میں بار بار اکستان کالفظ استعال کیا۔ عالا تکد کوئی ضمیر استعال کر لیتے تو بھی کلام تو ہوسکتا تھا۔ کیکن ضمیر کواستعال نہیں کیاداس کالفظ استعال کیا۔

ادراس میں مزے کی چیز دیمین کہ ﴿ قُدُلُ أَعُودُ بِسِ النّاس ﴾ ایک وقعہ "النّاس ﴾ ایک وقعہ "النّاس ) النّاس ﴾ ایک وقعہ "النّاس ) کا لفظ استعال ہوا ﴿ النّاس ﴾ دوسری وقعہ النّاس ہوا ﴿ النّاس ﴾ دوسری وقعہ النّاس النّاس ) النّاس ﴾ دوسری وقعہ النّاس کا لفظ آیا۔ آگے ﴿ مِن شَدِرٌ الْمُوسُواس عَناه الْمُحَنَّاس ﴾ تو تین دفعہ النّاس کا لفظ آیا۔ تین مرتبہ لفظ آیا اور پھر شیطان سے بناه مانگی۔ وجہ کیا تھی ؟ وجہ دیتی کہ انسان کی زندگی کے تین جھے ہوتے ہیں۔

ایک حصد ہوتا ہے بچپن کا بچپن میں بیچے کی تربیت ہورہی ہوتی ہے، پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے تربیت کا کام کرتے ہیں۔ تربیت کے موقع پراللہ تعالیٰ نے رب کالفظ استعمال کیا ﴿ قُلْ أَعُودُ ہُرَبِّ النّاس ﴾۔

پھر بچہ جوان ہو گیا۔ تو جوانی میں یہ مکی کاموں میں حصہ لیتا ہے، سیاست میں حصہ لیتا ہے، سیاست میں حصہ لیتا ہے، سیاست میں حصہ لیتا ہے، اب اس کے لیے (مَالِك) كالفظار یادہ موزوں ہے، كيونكه مكی انظامات سنجا لئے ہیں۔ یا فیکٹری سنجال لی ، و کان سنجال لی ، بھر بور جوانی ہے، گھر كا كام سنجال لیا۔ تو چونكه اب منجمن کے معالمے میں آگیا تو سنجال لیا۔ تو چونكه اب منجمن کے معالمے میں آگیا تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت (مَلِك) کے لفظ سے بیان کی گئی۔

اور زندگ کا تیسراحصہ بڑھا ہے کا ہوتا ہے۔ اور بڑھا ہے میں عام طور پر دیکھا ہے کہ ' نوسو چو ہے کھا کر بلی ج کو چلی'۔ بڑھا ہے میں اور تو کی جھہوتا نہیں تو چلوج بن کرآ نمیں تو نیک بھی بن جاتے ہیں۔ شرالی نیک بن گیا، زانی نیک بن گیا، ذاکو نیک بن گیا، زانی نیک بن گیا، ذاکو نیک بن گیا، جوانی میں ہرفتم کا الناسیدھا کام کرنے والا بڑھا ہے میں آ کرنمازی بن جاتا ہے۔ معجد میں آ نے لگ جاتا ہے تو بڑھا ہے کے لیے'' عبادت' کا لفظ استعال ہوا ﴿ اِلْهِ النّاسِ ﴾

انسان کی َزندگی کے نینوں مراحل شیجوں کی بات کی۔ پھرآ گے فرمایا: ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُوكِسِ الْمُخَتَّاسِ﴾ (الناس: \*) خناس کے شرہے اللہ کی بناہ ما گل۔

وساوس ول ميس آتے ہيں:

كون مے ختاس سے بناه ما كى؟

﴿ لَكَذِي مُ يُوسُوسُ فِي صُدُولِ النَّاسِ ﴾ (الناس: ۵) ''جوانسانوں كے سينے بيں وسوسے ڈالٹاہے'' سينے ميں توانسان كادل ہے توبہ وسوسے دل ميں آتے ہيں۔

وساوس ختم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے:

اس لیے ہمیں اس دل سے اپنے وساوت کوختم کرنے کے لیے محنت کرنے ک ضرورت ہے۔ بیدوسوسے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک محنت نہیں کریں گے۔جوکہا گیا:

''چېل سال *مړعزيز* ست گزشت''

<u>ልለቀና የርዕር የተመሰቀው የተመሰቀት የ</u>

کے عمر عزیزے جالیس سال گزرگئے اور میراحساب بچوں کی طرح ہیں رہا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ محنت نہیں کی ہوتی ۔

# بيراندسالي مين وساوس كي يريشاني:

ایک علاقے کے حابی صاحب تھے۔ وہ اپنے علاقے کے تمبر دار تھے اور علاقے سے بان کی بہت شہرت تھی۔ وہ بہت دین کا فکر رکھنے والے تھے۔ اپنے علاقے سے جماعتوں کو نکالتے ، یک کی دعوت دیتے ، کسی کو اس علاقے میں خلاف شریعت کام نہ کرنے دیتے ، غریبوں پر خرج بھی کرتے تھے ، علاقے میں ہر ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے ، علاقے میں ہر ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے، مسجد کا خیال رکھتے تھے ، اللہ کے راستے میں خرج کرتے ، کیونکہ وی حقیقت بھی تھے۔ تو لوگ ان کے اخلاق سے بہت من تر تھے۔ کرتے ، کیونکہ وی حقیقت کی منظر ہوتا وہ ثالث بن کر جاتے ، جہاں کہیں دو تریقین کا مسئلہ ہوتا تو وہی بچ جہاں جہاں جہاں کہیں دو تریقین کا مسئلہ ہوتا تو وہی بچ بیاں جہاں جہاں جہاں کہیں دو تریقین کے تھے ۔ اور ان کی عمر کو کی بنے سے ہر دلعزیز تھے کہ لوگ ان کو امیر المؤسنین کہتے تھے ۔ اور ان کی عمر کو کی بنے سے داور ان کی عمر کو کی بنے سے داور ہوگئی تھی ۔ ان کے داڑھی کے بال بھی سفید تھے اور بھنوؤں کے بال بھی سفید۔

ایک دن اس عاجز کو ملتے کے لیے آئے۔ چونکہ مجھے ان کا تعارف پہنے سے تھا
اس لیے میں نے ان کو بھی یا اور چائے وغیرہ بلا کی۔ میں نے بو چھا: جی! آپ کیے
تشریف لائے ؟ بس میرا بو چھنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے میں ثب آنسو بہنے گئے،
زار وقطار رونے لگ شنے ۔ میں نے ان کوشنی دی ، بو چھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے گئے:
مسئلہ یہ ہے کہ میں با قاعدگی ہے با جماعت نماز پڑھتا ہوں رتبجد، انثراق ، اوا میں بھی
پڑھتا ہوں۔ سنقوں کا یا بند ہوں ، علاقے میں کوئی غیرشری کا م ہوتو میں بخا غیت بھی

атура бремене на бол бол боло на положение на ведела на водно половедурат одна вознача на положение и полужени

کرتا ہوں۔ میری وجہ سے ہزاروں بھے اللہ کے دین پرآئے ہیں ،اور ہی سارا
کھواللہ کے لیے کرتا ہوں۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ عمرای سال سے زیادہ ہوگئ ،
میری نگاہ اب بھی پاک نہیں ہے ، یہ کہہ کر پھر رونا شروع کر دیا۔ کہنے گے: اس وقت
میرے اندر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی مرد والی قوت
میرے اندر ہے ہی نہیں ، یوی میری تھریں ہے لیکن میری جو صرت اور خواہش ہے
میرے اندر ہے ہی نہیں ، یوی میری تھریں ہے لیکن میری جو صرت اور خواہش ہے
دوا ایسے ہے جیسے کوئی سولہ سال کالڑکا ہو۔ ہرلڑکی پر نظر پر ٹی ہے ، ہراجنی عورت پر نظر
میری نظر میں کیا فرشتہ بھی رہے ہوتے ہیں اور میری نظر میں پاکیزگی
نہیں ہوتی ۔ بھے بتا تیں میں کیا کروں؟ جھے جہنم کی آگ سامنے نظر آر ہی ہے۔ جب
انہوں نے یہ بات کی تب مجھے واقعی ہے بات بھوآئی کہ ہمارے بر رکوں نے کہا :

چېل سال *عمر عزيز ست گزشت* 

کہ اگر جالیس سال بھی عمر عزیز کے گز ر جا کیں اور محنت نہ کی ہوتو حال اندر کا بچے ہی کی طرح رہتا ہے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، وساوس سے جان چھڑانے کے لیے، نو بے سال کی عمر کے بھی ہو گئے تو وساوس سے جان نہیں چھوٹے می۔

ہے۔۔۔۔۔ دیہات سے ایک بڑے میاں میرے پاس آئے۔ آئکھیں صحیح طرح سے رکھیں تھیں ، نظر پر موتیا بند آگیا تھا ، لاٹھی پر چلتے ہوئے دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے ؟ کہنے گئے کہ دعا کرو ہوئے آئے ؟ کہنے گئے کہ دعا کرو میرے د ماغ سے شیطانی وسوئے تم ہوجا کیں۔

تو زیمگی گزار بیٹھتے ہیں، جومقصدِ زندگی ہے شیطانی وساوس سے نجات پانا وہ نصیب نہیں ہوتا۔ ال خلافيات (81) المنظمة المنظمة

#### محنت ہے وساوس کا خاتمہ:

اور اگر انسان محنت کرے توجوانی میں بھی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔مثال سنیں۔

ہمارے ایک قریبی تعلق والے ہیں۔ ماشاء اللہ وہ کار وبار کرتے ہیں۔ کہنے لگے که میں جا ئنا گیا۔ کچھ چیزیں خرید نی تفیں ، کنٹینرخریدنا تفا۔ وہاں جب میں ایئر بورٹ براتراتو تب مجھے ہے چلا کہ جس نے لینے کے لیے آنا تھا، جو مالک تھا فیکٹری کا ، وه مردنبین وه عورت تخی به اور میں خط و کتا بت میں ان کومسٹرمسٹرلکھتا ریا تھا۔ میں ہا ہر نکلانو میں نے ویکھا کہ دو جوان جوان لڑکیاں کھڑی ہیں۔میرے پاس آئیں ، انہوں نے مجھے کارڈ وکھایا جس پرمیرا تا ملکھا ہوا تھا کہ آپ یہی ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں! مجھ سے کہنے لکی کہ میں فیکٹری کی مالک موں اور بیمیری سیکرٹری ہے اور ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔اب میں پر بیٹان کہ یااللہ اب میں ان کواگر تال کر دوں توجب چیجیے جاؤں گا توجو بھائی لوگ کاروبار میں شریک ہیں ، وہ کہیں گے: تو نے اتنا كرابيغرج كيا، ويزه ليا، ادراييے بي واپس آهيا \_ كام بھي كوئي نه موااور جو پيبه لگاياد ه بھی ہر باد ہوا۔اب ان کے ساتھ میڈنگ تو کرنی ضروری تھی۔ کہنے گگے: میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے آفس میں لے گئیں اورٹیبل پر بیٹھ گئیں ، میں ادھر دوسری طرف بیٹے گیا۔اب انہوں نے سامان نکالا بسٹیں نکالیں جو پہلے سے ہماری ڈاک چل رہی تھی۔ کہنے ملکے: حار مکھنٹے گئے ، انہوں نے ایک ایک آئٹم بڑھی ، اس کی تغییلات کو ہے کیا۔ کہنے لگے: حضرت! اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہنا ہوں ، جار تھنٹے دونوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ،ان میں ہے کسی سے چیرے پرمیری نظرنہیں پڑی ۔ انداز وکریں کہ جس بندے کی عمرتمیں پنیتیں سال ہے، وہ حیار مھنے دو بے پروہ

قتم کی اثر کیوں سے پیٹے کر بات کرتا ہے اور اس کی نظر نہیں اٹھتی ۔ اور یہاں اس سال عمر گزرگئی ، اندر قوت بھی نہیں رہی اور سوچ بھر بھی نا پاک ہے۔ کہتے ہیں اوھراوھر سے جو کوئی گزررہی ہوتی ہے ہرا یک پرمیری نظر پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس نظر ک حفاظت بہت ضروری ہے۔

#### شیطان کے عجیب دھوکے:

شیطان عجیب دخریب دھوکے دیتا ہے۔ کہتے ہیں بی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ جوقر آن مجیدیں فر مایا: ﴿ فَسْنَلُوْهُنَّ مِنْ قَدَاءِ حِجَابٍ﴾ (الاحزاب:۵۳) (حجاب کے پیچھے سے ماگو) اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور تجاب بتار ہا ہے کہ چرے کا پردہ ہوتا ہے۔

ایک صاحب مجھے کہنے گئے جی اچیرے کا پر وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا:تم بتاؤ کہ تجاب کی آیتیں ٹازل ہو کی تھیں یا نیس؟ کہنے لگا: ٹازل تو ہو کی تھیں۔ میں نے کہا: یہ بتاؤ کہ کیا تجاب سے پہلے نبی مظاہلا ہی ہویاں نظے سر پھر تی تھیں کہ اس کے بعد سرکو ڈ ھانپنے کا تھم ہوا۔ آخر تجاب کا مطلب کیا تھا؟ حجاب کا مطلب تو یہی ہے کہ چیرے پہلے کھلے ہوتے تھے اب تھم ہوا تو ڈ ھانپنے لگ گئے ۔اسے تجاب کیتے ہیں۔

مجھی شیطان کوئی اور دھوکا دے دیتا ہے۔ایک صاحب مجھے لیے جو جامعہ اسٹر فید ہے فارغ التحصیل سے۔انہوں نے کیا شخیل کی بات فرمائی؟ کہنے گے: حضرت! وہ تھم ہے نا کدرشتہ وُھونڈ نا ہوتو پہنی نظر دیکھی جاسکتی ہے میں جس کوہمی و کیسا ہوں اس نظر ہے کہا: آپ تو دیکھتے ہیں اس نظر ہے کہ میں رشتہ اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں اور اگر وہ پہلے ہی کسی کی بیوی ہوتو؟ پھر چپ ہوئے ۔شیطان نے کیسے کسے دھو کے دیے ہوئے ہیں؟ ادر بے ماہد کھے دہے ہوئے ہیں؟ ادر بے ماہد کھے دہوتے ہوئے ہیں؟ ادر بے ماہد کھے دہوتے ہوئے

يں۔

#### نظر کی حفاظت سے ایمان کی حلاوت:

چونکہ نظر کی پاکیز گی حاصل نہیں ہوتی اس لیے بیتیج میں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی ۔اب سوچیں کہ دخت قطع بھی دین دار دل والی ، جوہیں تھنٹے نام بھی دین کا انہوا نگا ہوا ہے کہ طالب علم ہیں ، پڑھتے ہیں ، گھر والول نے بھی دین کے لیے فارغ کی ہوا تھا ہے ،استاد بھی وین پڑھاتے ہیں ،اب ہم اتنا کر کرا کے بھی صرف نظر کی حفاظت کی وجہ سے اس علاوت سے محروم رہیں تو ہم نے کیا کمایا؟ بہتو پھر ہم نے نقصان کا سودا کیا۔تو بھی بات یہ ہے کہ جب اتن قربانیاں وے چکے تو ایک قدم ادر بھی اٹھالیس ،نظر کی بھی حفاظت کرلیں ، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حلاوت عطافر ماتے ہیں ۔

حدیث پاک بیں ہے: ''جو بندہ غیر محرم سے اپنی نظر کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں''(اہم الکیرس: 24، رقم ۱۰۳۹۲)۔ یہ عبادت کی لذت تب ملتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے بہتر اس کا بدل دیتے ہیں۔ یہ خلوق تو بدل بھی نہیں دیں ۔ اللہ تعالیٰ بدل ہی نہیں، اس بندے کوئم البدل بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ تو غیر محرم کو دیکھنے کی لذت چھوڑ تی ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ وہ عارضی چیز تھی یہ دائی چیز ہے، دہ آ تکھی لذت تھی یہ دل کی لذت ہے۔

#### بدنگای کاروڈ بلاک:

آج کل اکثر لوگوں کا جومسکلہ ہے ، وہ نظر کا ہے۔جس نے نظر کی حفاظت کی وہ پھرسلوک میں یوں بھائم تا ہے جیسے موٹر وے ہو۔ پینظر کی حفاظت نہ کرنا ، بیا نسان کے

#### 

لیے روڈ بلاک بنا ہوا ہے۔نظر کی حفاظت کر ناشروع کریں تو انسان کوالیک حراوت ملتی ہے چھرانسان کو ہاتی کام کرنے بھی آسان ہوجائے ہیں۔

#### الھارەسالەنو جوان كا نگاە يەكنىرول:

ہ ارے ایک قریبی ساتھی تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے، ۱۸ سال ان کی عمرتھی اور
ان کے والدصاحب تبلیغی جماعت میں بہت وقت لگاتے تھے۔ ان کا کپڑے کا کام
تفا۔ انہوں نے میٹرک کے امتحان کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تو نے میرے
ساتھ دکان پر ڈیو ٹی و بی ہے۔ ایک دن روتے ہوئے آئے کہ ابوکی کپڑے کی دکان
ہے اور اس میں عورتوں کے بھی کپڑے ہوتے ہیں اور مرووں کے بھی ہوتے ہیں۔
مجھے کام کرنے کا تھم ہوا ہے۔ میں اس دکان پر کیسے جاؤں ؟ میں نے کہا کہ آپ کے
والد صاحب کے کپڑے کی وکان ہے ہتم ان کی بات مان لو! القد خیر فریائے گا۔

ائتدکی شان دیکھیں کے جب تجارت شروع کی توایک مہینے کے بعد ابو نے کہا کہ شن قو صرف مردون کو ڈیل کروں گا اور عورتوں کو کپڑے دکھانا اب تمہارے ذیسے ہیں قو صرف مردون کو ڈیل کروں گا اور عورتوں کو کپڑے دکھانا اب تمہارے ذیسے ہیں میہ ہوتا تھا کہ بردے میں جی تا تھا کہ بردے میں جی تا تھا کہ بردے میں جی تا تھا تھا تو پھر نے ہے ہیں اور جب چبرہ کھتا تھا تو پھر نے ہے ہیں اور جب چبرہ کھتا تھا تو پھر نے ہیں نے کہا:
کھلا تھا۔ سب پچھ سامنے آ جا تا۔ اب وہ پریٹان کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا:
میسی اور کیسیں اب آپ کام کررہ ہے ہیں تو تگاہ کی حفاظت کریں ۔ انہیں جب میں نے بہا:
بات سمجھائی کہ ابتد کی طرف سے اجر ملے گا تو بات ان کی سمجھ میں آگی۔ پانچ سال اس بیجے نے اپنے دالد کے ساتھ کام کیا، محلے کی عورتیں ہارے گھر میں آگر بنائی تھیں کہ بہتے دالد کے ساتھ کام کیا، محلے کی عورتیں ہارے گھر میں آگر بنائی تھیں کہ جم ختم کھا کر کہ سکتی ہیں کہ اس نے آئی تھیں ۔

TANAN MENANGERANG TANG KEMPERUNTAN MENANGKAN TERMENTAN MENANGKAN AN KERMENTER TERMENTER FOR DE FOR DE FOR DE P

### محنت تو کرنی پڑتی ہے:

اگر محنت کی ہوتو اجھارہ سال میں بھی ایسی نظر کی حفاظت ، اور پینیسی سال کا بھر بچر جوان بھی ایک نظر کی حفاظت کرتا ہے ، اور اگر محنت ندکی ہوتو اسی سال کے بوڑ جے کی نگاہ بھی تا ہو میں مینت تو کرتی ہی ہے ۔ اور اگر محنت ندکی ہوتو اسی سال کے بوڑ جے کی نگاہ بھی تو ہو میں میں سالے گئا۔ بید ڈبن سے ہی نگال دیں کہا یک وفت آئے گا کے سوچ خود بخو دیاک ہوج ئے گئی ہیں بید وفت کے ساتھ ساتھ اور میلی ہوتی جائے گی۔ ابھی تو تو جوانوں نے دیکھا کہ جو ہو گا کہ شاوی وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے تو بھر وفت کے ساتھ بہتا ہے گا کہ شاوی وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے تو بھر وفت کے ساتھ بہتا ہے گا کہ شاوی وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے تو بھر وفت کے ساتھ بہتا ہے گا کہ شاوی وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے تو بھر وفت کے ساتھ کی جائے ، میں بیاری کی ایک میں ہوتا ہے تو بھر وفت کی جائے ، میں بیارہ کی جائے ہوتا ہے ہوتا ہے ، میں ان کر دیا جائے۔

# ول کی صفائی اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے:

اور بیدگند وهویا جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھد۔ اللہ کا جولفظ ہے، بیدانسان کو مختوق ہے کا تاہم ہے۔ اللہ کا مختوق ہے۔ اللہ کا مختوق ہے۔ اللہ کا تاہم ہے۔ اور اللہ ہے جوڑتا ہے اس کے اندر بیخو بی ہے۔ اوگ کہتے ہیں تا کے مختلف او کار میں مختلف تا میں میڈو بیدہ اللہ اللہ کا ذکر اور مراقید کرتا ہے تو اس سے خود بخو واللہ کی محبت برحتی ہے اور کلوق کی محبت کلفتی ہے۔ کا وقت سے کتنا ہے ، اللہ سے جڑتا ہے۔ اس کے اللہ تاہم ہے اللہ سے جڑتا ہے۔ اس کے اللہ تاہم کا بید تاہم ہے اللہ کا کہ کہتے گفتی ہے۔ کا میں میڈرہ یا ا

﴿ لَا لَأَكُمِ اللَّهِ رَبِّكَ ﴾ "تَوْلَا كَرَكَرَرب كَ نَام كا" ﴿ وَ تَبَتَّنُ اللَّهِ تَبْتِيلًا ﴾ (الرال: ٨)

#### " اوررب کی *طر*ف تبتل اختیار کر"

کیوں؟اس لیے کررب ماتا ہی اس نام سے ہے۔ بیجو مخلوق سے انقطاع ہے پر ماتا ہی اللہ کے نام کے ذکر سے ہے۔ جنتا کثرت سے ذکر کریں سے مخلوق کی محبت نکلتی جائے گی اور اللہ کی محبت بروھتی جائے گی۔

اب کوئی کے کہ آپ کے رب کا کیانام ہے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ۔اب بد جوفر مایا گیا ﴿ وَ الْاَحْمِ الْسُعِدُ رَبِّكَ ﴾ '' ذكر كراپ رب كے نام كا'' ذكر كرو كے تو كيا ملے گا؟ ﴿ وَ تَبَيَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴾ مخوق ہے كؤ گے اللہ ہے جزد گے۔

اللہ کے نتا تو سے صفاتی تام ہیں سارے نام تخلق کے لیے ہیں اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور بینا متعلق کے لیے ہے۔ یہ جوفر مایا گیا کہ

((تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ) (احياء على الدين ٢٠٦/٣) "أيخ آب كوالله كها خلاق سيمزين كروً"

تو صفاتی نام سب اس کے لیے ہیں۔اوراللہ کا نام واتی نام ہے اور تعلق کے لیے ہے۔اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔

#### دائرة أيمان مين داخله كيد؟

اس نام کی خوبی ہے کہ اگر کوئی کا فریکلہ پڑھے' آلا اللّه اللّه خصف' تو اللّه الله خصف' تو نتوی ہے ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کلمہ پڑھے ' آلا اللّه اللّه اللّه حیام ' وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رؤف رہم ، سمج ، بھیر ،سب صفاتی نام مخلوق کے ناموں میں استعال ہو سکتے ہیں۔ اسے مسلمان تب کہیں سے جب وہ کے گا'' آلا اللّه '' رجب وہ اللّه کا ذاتی نام لے گا۔ اب چونکہ ذاتی نام ادر کس کا ہوئیس سکتا، پیصرف اللّه ہی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عظم ہے، اس لیے اب پر کہا جائے پیصرف اللّه ہی کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عظم ہے، اس لیے اب پر کہا جائے بیصرف اللّه ہی کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عظم ہے، اس لیے اب پر کہا جائے

گا كه به ايمان لايا بريمام غيرمعبودون كى اس في كردى براب بيموك ب-

اسم "الله" كمعرفه نه بون ميل حكمت:

اور عجیب بات میرکه بینا م معرفه بھی نہیں بن سکتا۔ حالا نکداس بیل معرفہ کے تمام حروف ہیں۔''ا' بھی ہے''ل' بھی ہےاور آخر برخمیر بھی ہے۔ استخد حروف معرفہ ہونے کے بادجود مید معرفہ نبیل ہے۔ معرفہ ہوئے سنے کیا مراد؟ کدانیا اسم جواب مسلمی کی معرفت دے سکے ۔ تو معرفت تو بیٹیس دے سکتا۔ کوئی انسان اپنے اللہ کی ذات وصفات کوجان بی نمین سکتا۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب بیمعرفت دے بی نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ بے نام کیوں رکھا ؟ ہمارے مشاکنے نے بیفر مایا کہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ بے چاہے تھے کہ بینا م اس لیے ہو کہ مجھے ماسوائی سے جدا سمجھا جائے۔ بیٹییں ہے کہ اس نام سے اللہ کی کوئی فیکٹری اللہ تعالیٰ کی نام سے اللہ کی کوئی فیکٹری اللہ تعالیٰ کی ذات کو معرفہ بنا بی نہیں سکتی۔ بیہ جو کثر ت سے معرفہ سے حروف لائے بین اس کا مقصد بی بیہ ہو کہ بینی معرفہ بنا ہوتا تو او کائی تھا۔ اور زیاوہ ہوتا تو دو کائی تھے گر معموفہ بنا۔ تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم جتنا بوتا تو اگر کی گرنیوں معرفہ بنا۔ تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم جتنا دور گا لوتم اس کی شان کی کئر نہیں بہتے ہے۔

وَ هُوَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ

ہارے بزرگوں نے بہت کی بھنے کے بعد بدکہا:

"جو پھود کھا گیا، یاسنا گیا، یا جا نا گھا (بعنی جس کوہم من سکتے ہیں، و کھو سکتے یا علماً جان سکتے ہیں) سب انڈ کاغیر ہے، کلمدلا کے شیچے لا کرسب کی نفی کرنی

عاہيد، الله كى شان بهت بلند ب

انند کے عبیب مُنافِیَّتِم جنہوں نے معراج کی رات اللہ رب العزت کا ویدار کیا ، وہ فریا تے ہیں :

> (( مَا عَوَ فَنَاكَ حَقَّ مُعرِ فَيَكَ)) (تفسير روح المعاني) "الهم آپ كي معرفت عاصل ندكر كي جيسے فق تھا"

پھر ہم کس کھیت کی گا جرمولی ہیں ۔ یعنی ' اللہ'' کا لفظ ہے جواللہ کو ماسوا ہے ممتاز کر دیتا ہے ۔ اتنا پینہ چل جاتا ہے کہ جس کی بات ہور ہی ہے وہ مخلوق نہیں ہے ، وہ خالق ہے۔

اسم ذات کے ذکر ہے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے:

اللہ کی شان دیکھیے !اللہ ہے اسم ذات کوالیا بنایا کہ اس نام کا بار ہار ذکر کرنے ہے اس کی ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر آپ سب بیٹے ہیں، میں آپ کو کہوں کد و نیلا فیور آئس کریم الی ہوتی ہے، جاکلیت فلیور الی ہوتی ہے، سب کے مند میں پانی آجائے گا۔ کیوں؟ پہلے تو خیال بھی نہیں تھ، اب پانی کیوں آر ہاہے؟ اس لیے کدائ کا ذکر جو ہوا۔ تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، بید ستور ہے۔ ہم جب کثرت سے انٹد کا ذکر کریں سے تواند کی محبت آئے گی۔ پاک ہے وہ ذات کدا کیک طرف تو فرما دیا:

> ﴿ أَذْكُرُوا اللهُ وَكُرًا كَيْمِيرًا ﴾ (الحزاب:٣١) "الله كاذ كركم بت عنه كروا"

اللہ تعالیٰ جائے تھے کہ اوھرکریں گے ذکر کی کثریت اور اوھران کو ملے گی محبت کی شدت \_اس لیے فرمادیا: ﴿ وَ الَّذِينَ الْمَنُواْ اَشَدُّ حَبَّا لِلْهِ ﴾ (القر1013) ''جوائيان والے ہيں وہ اللہ سے شديد محبت كرتے ہيں''

کیا جوڑ بنادیا کہتم اس کے ذکر کی کثرت کرلوٹم بیس محبت کی شدت لل جائے گا۔
آج کوئی کیے کہ بچھے محبت کی شدت محسوں نہیں ہوتی ،اس کا سیدھا سادھا جواب یہ
ہے کہ آپ ذکر کی کثرت ہی نہیں کرتے ۔کوئی بندہ تو ایساد کھا کیس کہ اس نے ذکر کی
کثرت کی ہوا درا سے محبت کی شدت نہ لی ہو۔ایک مثال المی نہیں دے سکتے ۔ذکر
کثرت سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے ۔حتی کہ انسان اللہ کا
متوالا ،اللہ کا دیوا نہ بن جاتا ہے۔

كلمه طيبه كي ذكر كي فضيلت:

رب كريم في وين من واخل مون ك لي جميل كلمدويا . لا إلله إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَالُومِيت كِها تُصَعَلَ ہے، الگلے صے كارسالت كِها تھـ۔ ايك دفعہ مولى عَلِيْنِيْ نے كہا: اے اللہ! مجھے وہ چيز پڑھنے كے ليے بتا ہے جوسب ہے متاز ہو۔

فرماياكد لَا إللهُ إلَّا اللَّهُ بِرْهَا كُرو\_

کہا: پہتو ساری و نیا پڑھتی ہے۔

( كنزالعمال، رقم: ١٦١)

معبودانِ باطله:

لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ بِكِيا؟ مِيهِ بِاطْلِ معبودون كَيْنِي كَانَام بِ-بِاطْلِ معبود دوطرح كَيْنِي كَانَام بِ-بِاطْلِ معبود دوطرح كَيْنِي كَانَام بِ-

(۱) آفاقی معبود:

ایک ہوتے ہیں آفاتی معبود ۔ یعنی انسان کے باہر کے معبود ۔ جیسے کوئی ہت بنا کررکھنااوراس کی پوجا کرنا۔ جیسے لات ، منات ،عز کی ،اس طرح کے بت بنا کررکھنا اوران کی پوجا کرنا ، ہندوؤں کی طرح پیپل کے درخت کی پوجا کرنا ، قبروں کو تجدے کرنا۔ بیسب باطل معبود ہیں ۔ توجیتے انسان کے باہرا صنام ہیں ان سب کو کہتے ہیں : آفاتی معبود ۔

(۲) أنفسى معبود:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ النَّحَذُ اللَّهُ مُولِيهُ ﴾ (الجامية: ٢٣)

'' کیادیکھا آپ نے اس کوجس نے اپنی خواہشات کواپنامعبود بنالیا'' ذرووائی خواہشات کی بو جا کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں: نفسی معبود ۔۔۔

یعنی وہ اپنی خواہشات کی ہو جا کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں: انفسی معبود۔ چنا نچے کسی کو مال کی محبت ایس ہے کہ دہ زکوتا ہی نہیں دیتا۔ تو وہ مال کی ہوجا کرتا ہے، بیدموازر پرست ۔ کسی کو کسی غیرمحرم عورت سے ایسی محبت ہے کہ غیر شرق تعلق قائم کر لیا اور حکم خدا کو بہت بشت ڈال دیا تو یہ ہوا''زن پرست''۔ اس طرح شہوت پرست اور بت پرست ۔ خدا پرسی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے۔

#### ا بمانِ کامل کے لیے معبودانِ باطلہ کی نفی ضروری ہے:

اس لیے جب تک انسان آفاقی اور آننسی ہر طرح کے معبودوں کی نفی نہیں کر ہے گا، ایمان کال والانہیں سینے گا۔ آفاقی معبودوں کی پوجا کرنے کو''شرک جائی'' کہتے ہیں اور آفنسی معبود کی پوجا کرنے کو'شرک ہے اور یہ بھی مشرک ہے اور یہ بھی مشرک ہے وار کہ بھی مشرک ہے وال کوشر میک بھی مشرک ہے وال کوشر میک بنایا ، اس نے بقوں کوشر میک بنایا ، اس نے نقس کو اللہ کے ساتھ مشرک ہے بنالیا ۔ شرک سے نکلے گا تو ایمان کی حدول بیں آئے گا۔ اس لیے اگر ہم جا ہتے ہیں کہ حارا ایمان کا مل ہوجائے ، اللہ کے ہاں مقبول ہوجائے والے تو

#### بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پھر کے

سارے بتوں کوتو ژنا پڑے گا۔ چاہے وہ پھر کے ہوں ، یامن میں کوئی مورت تھسی بیٹمی ہو، اگر کڑکی کومینج کرتا ہے ، فون کرتا ہے ، با تیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ اس نے اس کواپنامعبود بنایا ہواہے ۔

### معبودان باطله كأفى كاطريقه

اب الیمی کیفیت کیے لل جائے کہ دونوں معبودوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے۔ ہمارے مشاکُ نے اس کا آسان حل بتایا کہ دیکھوا تم کلمہ پڑھوا در ظاہری معبودوں کی نفی تو فور اکر دو۔ اب آگلی ہات رہ گئی جو باطن کے معبود ہیں ، انفس کے معبود ہیں ، ان کے لیے تنہیں ذکر کرتا پڑے گا۔ ' اللہ اللہ'' کا ذکر کرتا پڑے گا، ' لا اللہ '' کا ذکر کرتا پڑے گا، ' لا اللہ '' کا ذکر کرتا پڑے گا۔ ' اللہ اللہ '' کا اللہ '' کا ذکر کرتا پڑے گا۔ '' اللہ اللہ '' کا انفظ ہمی ایسا ہے اور ' لا اِللہ اِلّا اللّٰه '' کا ذکر کھی ایسا ہے کہ جھاڑ و بھیرتا جا تا ہے۔ جسے جھاڑ و بھیروسیتے ہیں تو جگہ مساف ہو

الكالم المراكب المراكب

جاتی ہے۔ یہ''لا الله الله '' کاذکر بالکل دل پر جھاڑو پھیردیتا ہے۔

مشت کی آتش کا جب شعلہ اٹھا

ما سوا معشوق سب پچھ جل می اس استحقیٰ جل می استحقیٰ اللہ سے ختل غیر حت ہوا

دیکھیے کھر بعد اس کے کیا بچا؟

بھر بچا اللہ باتی سب نا
مرحبا اللہ باتی سب نا
مرحبا اللہ باتی کو مرحبا

یہ 'لا اللہ آلا اللہ اللہ '' کی تلوارالی ہے کہ بید جب چلتی ہے تو اللہ کے سواجتے معبود ہیں ، انفسی یا آ فاتی ، سب کو کاٹ کرر کھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشارک کہتے ہیں ؛ کلمہ کا ذکر تین ہزار و فعہ کرو، پانچ ہزار دفعہ کرو، چلتے بھرتے لا" الله آللہ اللہ مُنام رہم

### نفی کامل کی محنت:

گ؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی رمحنت کریں گے توبیمن ایساصاف ہوجائے گا کہ اس کے بعد انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔

حضرت خواجه الدالحن خرقاتی میشده فرمات بین که بین قشم افغا کر کهتا ہوں کہ بین نے زندگی کے تبتر سال ایسے گزارے بین کہ بیرے دل میں اللہ کی یا د کے سواکوئی نہیں تھا۔ ایسی زندگیاں بھی گزار کر گئے ہیں ہمارے بزرگ کہ ہرکام اللہ کے لیے: ﴿قُلُ إِنَّ صَلُوتِی وَ نُسْکِی وَ مَعْیاکی وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ دَبِّ الْعَالَمِین ﴾ (الانعام: ۱۲۲)

'' کہدوہ کہ میری نماز اور میری عبادت اور میراجینا اور میرامرنا ،سب خدائے رب العالمین کے لیے ہے''

ہم تو بہت دور پھرر ہے ہیں۔ بھٹی! ہمیں تو اپنے من کی صفہ کی کی بہت ضرورت -

#### حقيقت ابرائيى اور حقيقت محدى مين فرق:

اب يهال پرين سپ کوايک علمي تکته سنا کربات کوختم کرتا ہوں۔ ہمارے سنسطے شن اسباق ہيں ..... بيد مراقبہ معيت ہے ، بيدولا بيت صغری ، بيدولا بيت کبری ، بيدولا بيت مراقبہ ملا اعلیٰ ہے ۔ پھر حقائق کے اسباق ہوتے ہيں ، تو ان حقیقتوں ہيں ایک ہے ' مراقبہ هنیقتِ ابرائیی ''، اور ایک ہے ' مراقبہ هنیقتِ حمری''۔ ان سے بعض و نعہ سالکین حیران ہوتے ہیں کہ بید هنیقت سے کیا پند جتا ہے ؟ ''مراقبہ هنیقتِ ابرائیی '' کیا ہے ؟ '' مراقبہ هنیقتِ ابرائیی '' کیا ہے ؟ '' مراقبہ هنیقتِ ابرائیی '' کیا ہے ؟ '' مراقبہ هنیقتِ محری'' کیا ہے ؟ تو بید کیا فرق ہے ، بید بات و ابن میں آتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سافرق عرض کرووں۔

<u>OTO CONTRACTOR OF BEARANNANCE ANAMENARE CONTRACTOR OF SOME OF BEAR OF BEARANNANCE AND ANAMER OF A CONTRACTOR </u>

A CONTRACTOR SECURITION OF THE DESCRIPTION OF THE D

سيدناا براجيم لمال في:

سیدنا ابرا تیم طینتیا کوانڈربالعزت نے نئی میں کمال عطا کیا تھا۔ آلا اِلْہے کے اندر کمال عطا کیا تھا، اس کونٹی کہتے میں ۔ساری ونیا کے انہوں نے بت توڑ دیے تتھے۔

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُزَّةً إِلَّا كَبِيرًا ﴾ (الانهاه، ٥٨)

گھر کو چھوڑ ویا تھا، تو م کو چھوڑ دیا تھا، کہا تھا کہ میں ان سب سے بری ہوں۔ حتیٰ کہ جب ان کو آگ میں ڈاللا گیا، اس وقت جب آگ میں ابھی گئے تہیں ہے، رائے میں تھے، رائے میں تھے، تو اس وقت حضرت جرئیل علیائیا اللہ کے تکم ہے تشریف لائے اور آگر ہو چھا:

اَ لَكَ حَاجَدٌ؟ "اے ابراہیم علیائیا ایک کیا آپ کومیری حاجت ہے؟"
تو ابراہیم علیائیا نے جواب دیا کہ بیر بتاؤ:

''کیااللہ تعالیٰ مجھےاس حال میں دیکھتے ہیں؟'' انہوں نے کہا: ہاں دیکھتے ہیں۔تو وہ کہنے لگے:

" حَسُمِیْ مِنْ سُوَ الِمِیْ عِلْمُهُ بِحَالِیْ " (مرقاۃ الفاتِّ :۵۱/۱۲۱) " اس بات نے بچھے تجھے سوال کرنے سے دوک لیا کہ میرامولا جاتا ہے

كەمىرىكس ھال بىس ہوں؟''

جب الله رب العزت مجھے اس حال میں و کیور ہے ہیں تو اس وجہ سے اب مجھے تم ہے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب الله جانے ہیں کہ میں اس حال میں جوں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی ؟ لیعنی عالم ناسوت کے اسباب کی بھی نفی کردی اور عالم ملکوت کے اسباب کی بھی نفی کردی۔ اس کو کہتے ہیں ' ' نفی کامل''۔ تو نفی کامل جن کو حاصل تھی وہ حضرت ابرا ہیم علیائی تھے۔ ان کو اللہ نے بجر خُلَّے کا تاج

يهناديا\_

#### حضرت محمم تأثيرُ أكا كما ل نفي وا ثبات:

پیراللہ رب العزت نے اپنے بیارے صبیب حضرت محرس کی کھال ہا۔ اللہ کے بیارے صبیب حضرت محرس کی کھال ملا۔ اس بات بیارے حبیب کا ایک میں کھال ملا۔ اس بات میں اب آپ یہ نہیں کہیں گئی کہ ابرا تیم طابر نام کو تعی میں اب آپ یہ نہیں کہیں گئے کہ ابرا تیم طابر نام کو تعی میں کمال تھا تو اثبات بھی تو وہ کرتے تھے ایک اللہ بھی کہتے تھے۔ اثبات تو وہ کرتے تھے لیکن اثبات میں جو کمال تھا وہ نہیں تھا۔ بن وہ نہیں تھا۔ بن وہ نہیں تھا۔ بن وہ نہیں تھا، شہودی نہیں تھا۔ بن ویکھے تھا، دیکھا ہوائیں تھا۔ نو دیکھے ہوا اور بن دیکھے برابر تونیس ہوسکتا۔

نی تابیئتیم کواللہ نے بیسعادت بخشی کدآ ب اس دنیا پیس تشریف لا کے۔ آپ
نے اس و نیا پیس باطل معبودوں کی نفی ہیں بھی کمال حاصل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے پالا السلسة والا جوا ثبات کا مقام تھا، اس بیس آپ کوشہودی ایمان عطافر مایا تھا۔ اب بینعت کسی اور پیٹمبر کوئیس فی ۔ ابرا تیم علیائیم کوآ دھا کمال ملااور نبی تلائیم کو پورا کمال ملا۔ اس لیے اللہ درب العزت نے ان کوا ہے حبیب ہونے کا تاج پہنا یا کہ بیمیر ہے جبوب ہیں ، ان کوئنی ہیں بھی کمال حاصل ہے اور اثبات ہیں بھی ہیں جو کمال مال ایرا ہیم تیریئیم کو ملا تھا وہ جود نبی قبیائیم کے دل ہیں بیتمنار ہی تھی کہ یا اللہ! ننی ہیں جو کمال ایرا ہیم تیریئیم کو ملا تھا وہ بھی جھے ملے ۔ اس لیے نبی منتقلیم نے فرمایا کہ تم

ُ ((اَكُلُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَ اهِيْمَ))(صح الخاري:٣١٩)

3 - LUNCONS (38388) (30) (38388) (30) (38388) (38388) (38388)

اب سجھ میں آئی کہ کون می وہ نعت تھی جوابرا ہیم عیرائیں کے پاس تھی اور نبی میرائیں اس کی خواہش کیا کرتے تھے اور دعا مائنگنے تھے۔

# كلمطيبك كثرت سول كاصفائى:

ریکلہ ہے تو مجھوٹا سا آلا الله الله مراس کی معرفت مجیب ہے۔ اور جوبندہ کشرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے ، اس کے ول کو اللہ تعالی ایسے صاف کر دیتے ہیں ۔ بھیے کی چیز پر مجھاڑ و پھیر دیا ہو۔ اب آپ سوچیں ہم دن میں کتا کلہ پڑھتے ہیں۔ شاید کئی دن ہی گزر گئے ہوں گے کلے پڑھے ہوئے ۔ یا پڑھتے ہمی ہوں گے تو دس شاید کئی دن ہی گزر گئے ہوں گے کلے پڑھے ہوئے ۔ یا پڑھتے ہمی ہوں گے تو دس بیں دفعہ اس سے زیادہ تو نہیں ۔ عام دستورتو ہی ہے۔ تو ہم اپ دل کی صفائی کے لیے کربھی تو پھوٹیں رہے تو پھراٹر ات کسے ہوں؟ ایمان کی حلاوت کسے ملے؟ لذت کسے ملے؟ لذت کسے ملے؟ لذت کسے ملے؟ لؤ ہمیں جا ہے کہ ہم اللہ الله والے ذکر کی بھی کشرت کریں ۔ اور آلا الله والے تو کرکی بھی کشرت کریں ۔ اور آلا الله الله والے ذکر کی بھی کشرت کریں ایمان کیے آتا ہوں ہے؟ آپ ہی ہوں گے جو گناہوں سے نیچنے پرخوش ہور ہے ہوں گے کہ الحمد لللہ جھے اللہ نے اس گناہ دے بیچنے کی تو فیق عطا کر دی۔ اسے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے بیچنے کی تو فیق عطا کر دی۔ اسے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے بیچنے کی تو فیق عطا کر دی۔ اسے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے بیچنے کی تو فیق عطا کر دی۔ اسے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے بیچنے کی تو فیق عطا کر دی۔ اسے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے بیچنے کی تو فیق عطا کر دی۔ اسے ایمان کی حلاوت کہتے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے بیچنا ہے اورا للہ کاشکرادا کرتا ہے۔

## زندگی کارخ بدلنے کی ضرورت:

عزیز طلبا! آپ حضرات کی زندگی دین کے داستے پرگز ررہی ہے۔آپ منزل کے بہت قریب ہیں۔ کیونکہ آپ اللہ کے لیے بہت پچھ مچھوڑ پیچے۔اس دور میں دین وضع قطع کواختیار کر لینا،مسجد میں رہنا،مدر سے میں رہنا، دین کو پڑھنا ہوی قربانیاں چاہتا ہے۔آپ کی قربانیاں تو بہت ہیں۔اب تھوڑی می قربانی ادر دینے والی بات ہے۔ گی دفعہ چیز ہیں چھوٹی ہوتی ہیں گررخ موڑنے میں بڑی تا ثیرر کھتی ہیں۔

آپ نے ریلوے کا نظام دیکھا ہے؟ اس میں ایک کا نٹا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ریل کھاڑی آرہی ہے، اگر کا نٹا نہیں بدلا تو سیدھی چلی جائے گی اور اگر کا نٹا بدل دیا تو دوسرے لائن پر چلی جائے گی۔ اور وزن کے حساب سے دیکھیں تو وہ کا نٹا کلو کا بھی نہیں ہوتا اور سینکڑ وال ٹن وزنی گاڑی کا درخ بھیر دیتا ہے۔ حال ہما را یہی ہے کہ ہم نے اتنا کھواللہ کے لیے چھوڑ الیکن وہ جوتھوڑ اسا ستلدہ گیا ہے۔ بدنظری ہے، شہوانی خیالات ہیں ، ان سے بچی تو یہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا کا نٹائیس بدلتا۔

تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بقیہ گناہوں سے بھی آج کی رات کی تو ہر کرلیں اور اللہ سے مدد ما تکیں ۔ اگر شیطان کان میں آ کر مشورہ دے کہ تو گناہوں کو ہیں چھوڑ سکتا تو شیطان کو بتا کی گرہارار ب تو چھڑ اسکتا ہے ۔ تو اللہ کی مدد پر نظر رکھیں اور اس کے لیے دعا ما تکیں ۔ گناہوں سے بہتے کے لیے جواللہ سے مدد ما تکتا ہے ، اللہ کی مدد اسپنے اس بندے پر لازی آتی ہے ۔ روئیں دھو کی اللہ کے مدد ما تکتی مدد ما تکتی ، اللہ تعالی ایمان کی حلاوت عطا فرما کیں ہے ۔ اگر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جا کیں گے ، کیوں کہ پھر اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے ۔

﴿ وَكُوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرِى الْمَنُواْ وَاتَّعَوْا لَغَتَحْمَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْكَرُصِ ﴾ (الامراف: ٩٢)

ان برکتوں کے درواز دن کوہم خود کھلنے نہیں دیتے۔ کنڈی لگائے بیٹھے ہیں۔

#### گناه کی رسیوں سے کامل آزادی:

اگرایک جانور ہو، اے کی نے دو تئن رسیوں سے باندھ دیا ہواور آپ آگر ایک ری کھول دیں تو وہ کھلا تو نہیں کہلائے گا۔ اچھا! کوئی دوسری ری بھی کھول دی تو بھی دہ کھانہیں کہلائے گا۔ دہ تو تب کھلے گا جب تیسری ری بھی کھول دی جائے ۔ اس طرح گناہ رسیاں ہیں جنہوں نے ہمیں باندھا ہوا ہے ۔ اب سورسیوں سے بندھے ہوئے ہیں ، ایک گناہ چھوڑ دیا ، دوسرا چھوڑ دیا ، تیسرا ، چوتھا .... اب بچانوے بھی چھوڑ دیے تو یا بچ گناہوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم تو گرفتار ہی کہلا کیں گے ، آزاد تو نہیں کہلا کیں مجے ۔ اس لیے ہرگناہ سے بچی تو بہر نے کی ضرورت ہے۔ "تو نہیں کہلا کیں مجے ۔ اس لیے ہرگناہ سے بچی تو بہر نے کی ضرورت ہے۔

ای لیے ایک مشورہ ہے کے صرف ایک مرتبہ ساری رسیوں کو چیڑوا کر اللہ کے فرما نبردار بندوں میں نام کھوالیس۔ پی نمیت کے ساتھ سارے گناہوں سے بچی تو بہ کرلیں کہ اللہ ہم نے آج تیری نافر مانی شہر کرلیں کہ اللہ ہم نے آج تیری نافر مانی نہیں کرنی و دن ایسا ہو کہ ہم یہ پی نہیت کرلیں کہ اللہ ہم نے آج تیری نافر مانی نہیں کرنی نزندگی کا پہر ایسا گزاریں ، کوئی دن ، کوئی رات ، کوئی ہفتہ ، کوئی مہید تو ایسا گزرے کہ جس میں انسان کے کہ اس میں دن ، کوئی رات ، کوئی گناہ ہیں کرنا۔ ایک دن بھی ایسا گزر جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میں نے دان بھی ایسا گزر جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میں اور سانوں کوئیکی میں بدل دیں سے ۔ اس لیے بیکرنے وال کام

الله كى سريرسى ميس آيء:

جمیں جاہیے کہ ہم تمام گناہوں ہے سچی کچی توبہ کرلیں اور اللہ کے فرما نبروار

بندوں میں نام کھوالیں۔ورنہ تو فرما نبرداروں میں نام بی نبیں لکھا جائے گا۔ساری زندگی نا فرما نوں میں ہی نام رہے گا۔اتنا ہی فرق ہے کہ دنیا داروں نے سوگناہ کیے اور ہم نے دوگنا و کیے۔ ہیں وہ بھی گناہ گا راور ہیں ہم بھی گنا بگار۔رہے وہ بھی منزل سے دوراوررہے ہم بھی منزل سے دور۔ ۔

> صرت ہے اس مسافر معظر کے حال پر جو تھک کر رہ گیا ہو منزل کے سامنے

الحمد للدا ہم جو مدرسوں کی زندگی گزارنے والے ہیں، مساجد کی زندگی گزارنے والے ہیں، مساجد کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ الله رب العزت نے ہمیں پہلے ہی منزل کے قریب پہنچا ویا ہے۔ اب آگر آگے ذیادہ لمیاچوڑا مسئلٹریس ہے۔ چھوٹا ساہی مسئلہ ہے اور وہ اندر کا روگ ہے۔ اگر ہم دل سے سے کہددیں:

'' دلول من لئي تيري بن گئ''

''اےاللہ! بیس نے بیدل سے مان لیا کہ میں تیرا بن گیا۔'' پھردیکھیں اللہ حلاوت بھی ویں گے، اللہ استفامت بھی دیں گے، اللہ عزت بھی ویں گے، اللہ ونیا کے اندر ہماری مدوبھی فرما کیں گے، ہرچیز ہماری ہوگی۔اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں:

> ﴿ وَ اللّٰهِ وَلَيْ الْمُوْمِنِينَ ﴾ ( ٱل عران: ٢٩) '' الله انمان والول كاسر پرست ہے''

آپ بچ ہیں اگر کوئی چھٹر اہوجائے تو لوگ باپ کے پاس جاتے ہیں یانہیں؟ کیوں؟ سر پرست جو ہے آپ کا ، مد د کو تو پھر وہی آتا ہے۔ مقد مہ ہوجائے تو باپ آتا ہے ، کوئی فیس بھرنی ہو تو باپ آتا ہے ، کیوں بھا گا پھرتا ہے؟ اس لیے کہ سر پرست جو



ہے۔ای طرح انسان جب ایمانِ کامل حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سرپرست بن جاتا ہے۔اور جس کا سرپرست اللہ بن جائے تو پھر سبحان اللہ! اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توقیق نصیب فرمائے۔

﴿وَ أَخِرُهُ عُوْلًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين ﴾

ಘಟ್ಟಾಟ್ಗ





# علمِ نافع كاحاصل ....تقواى اورتوكل

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

#### وين اور دنيا كا دوراما:

انسان کواس دنیا میں کی ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں ایک طرف دنیا
اے اپی طرف بلا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف الله رب العزت اپی طرف بلارہ
ہوتے ہیں۔ بیا کی دوراہا ہوتا ہے۔ ایک طرف جائے تو الله ماتا ہے، دوسری طرف
جائے تو و نیا کی لذتیں اور رنگینیاں ملتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جوایے
موقع پر دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر، اس سے مند موڑ کر الله کی طرف متوجہ ہوتے
ہیں۔ آج کل طبیعتیں اس قدر لذات کی خوگر ہو چکی ہیں کہ ہر بندہ آسانی اور لذت
کے چیچے بھا گنا ہے۔ ایک عام ابتال ہے ہے کہ

﴿ يِلَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَا أُوتِي قَارُونُ ﴾ (القسس: 29) اے کاش! ہمارے پاس بھی اتنامال ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا۔

اہلِ علم کاراستہ:

اس وقت بھی جوال علم تھے، انہوں نے کہا:

﴿ قَالَ اللَّهِ إِنْ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُذَكُّمُ ﴾ (القسم: ٨٠) "ابلِ علم نے كہا: تمهاري بربادي ہو"

تمہاراناس ہو،تمہاری مت ماری گئی تم آخرت کو بھول کر دنیا کی چیز ما نگلتے ہو۔ آج بھی وہی اصول اپنی جگد قائم ہے کہ جوصاحب علم ہوگا ،جس کے سینے میں علم کا نور اقر چکا ہوگا، وہ ہمیشہ وین کو بسند کرے گا، ہمیشہ آخرت کو بسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ بَكُ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاوِةَ الدُّنْيَا ٥ وَالْأَخِرَةَ خَيْرٌ وَّ ٱبْقَى ٥ ﴾ (الأَضَاء:١١٠)

'' تم ونیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہواورآ خرت کی زندگی اس ہے بہتر اور باقی رہنے والی ہے''

تو بیذ بمن بنالیس جہاں دین اور دنیا آئیں میں آسنے سامنے آئیں ،تو ہم دین کو مقدم کریں۔ جہاں ہمی نیکی اور معصیت آئیں میں آسنے سامنے آئیں تو آپ ، نے نیکی کوتر چے دیتی ہے۔اگرید دو چیزیں آپ نے اپنے اندر پید کرلیں تو اپنے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیا۔اس لیے فرمایا:

> ﴿ (اِيثَارُ الدِّيْنِ عَلَى الدُّنْيَا وَ إِيثَارُ الطَّاعَةِ عَلَى الْمَعْصِيةِ ﴾ ''و ين كودنيا بِرترجيح دے اوراطاعت كومعصيت برترجيح دے''

> > علمِ نافع کیاہے؟

اوریہ چیزو معلم نافع'' کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔اس کیے انسان اللہ تعالیٰ ہے

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

علم نافع ما سکے علم نافع یعنی نفع و بے دالاعلم ، ایساعلم جو سینے ہیں اتر جاتا ہے تو سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے ۔ پھر انسان کے لیے دین پر چلنا مشکل نہیں ہوتا ، دین پر چلنا آسان ہوجا تا ہے۔ ذہن میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ علم نافع کیا ہے؟ تو جارے بزرگوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے ،اس کی بہجان بتائی ہے۔

علم نافع اورتفوای

علم نافع کی ایک بیجان تو یہ ہے کہ بندے کے اندرخوف (تقوای) بر مستاہے۔ فرمایا: م

كُلُّمَا ازُدَادَ عِلْمًا، إِزْدَادَ خَوْفًا

'' جتناعكم برمعتا جائے اتنا الله كاخوف بھى برمعتا جائے''

خونب خدا بیدا ہونا بینکم نافع کی پہچان ہے۔اورا گرسلم تو بڑھتا جار ہاہے،خوف خدانہیں بڑھر ہا تو اس کا مطلب ہے کہ بینلم نافع نہیں ہے۔ جتناعکم بڑھے اتفاللہ کا خوف بھی بڑھے گا،اور جتنا خوف بڑھے گا اتنا معصیت سے بیچے گا۔

اس لیے امام غزالی میڑیے نے فرمایا کہ بڑاعالم وہ نہیں ہوتا جو ہاتمیں زیادہ کرنا جانتا ہے بلکہ بڑاعالم وہ ہوتا ہے جس پر معصیت کے نقصانات زیادہ کھلتے جا کیں گے، دہ معصیت سے بہنے کی کوشش کرتا ہو۔ جتنا معصیت کے نقصانات کھلتے جا کیں گے، اتنا انسان معصیت سے چچھے بتنا جائے گا کیونکہ وہ اس کے نقصانات سے واقف ہے۔ وجہ یہی ہے کہ

. ''جتناانسان کاعلم بڑھےانسان کاخوف بھی بڑھ جائے''

#### OF JUNEAU CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR

اب ہمیں بیا میک تھر مامیٹر ل گیا، یہ پیائش کرنے کے لیے کہ ہماراعلم علم نافع ہے یانہیں؟ ہم اپنی زندگی کودیکھیں کہ اس میں خوف خدا کتناہے؟

#### خوف گنا ہوں کوچھڑ وادیتا ہے:

جب انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے تو انسان گنا ہوں کو جھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ایک لفظ ہے' حزن' وہ اندر کے فم کے لیے استعال ہوتا ہے، ایک ہے' وخوف' یہ باہر کے ڈرکے لیے استعال ہوتا ہے۔ جب حزن بڑھتا ہے تو انسان کا کھانا بینا مجھوٹ جاتا ہے، دل بی نہیں کرتا کھانے پینے کو۔ آپ خود مجھیں! طالب علم فیل ہو جائے یا جس طالب علم کو تو تع ہو کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا اور اس کی وہ پوزیش خائے یا جس طالب علم کو تو تع ہو کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا اور اس کی وہ پوزیش نہ آئے تو دل بچھ جاتا ہے، طبیعت کھ کرنے کوئیس چاہتی۔ جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے ، کئی مہینے کھانے کو دل نہیں کرتا۔ جو ان عورت کا خاوند فوت ہوجائے ، لقہ نہیں جائے ، گئی مہینے کھانے کو دل نہیں کرتا۔ جو ان عورت کا خاوند فوت ہوجائے ، لقہ نہیں کہ انرتا اس کے حاتی ہے۔ کہیں بھی سمی کہ بھی ! استے دنوں ہے آپ بچھ نیس کھار ہی ، گھرکھالو۔ کے گی ، میراول ہی نہیں چاہتا۔ تو جب حزن بڑھتا ہے کھانا پینا جھوٹ جاتا ہے۔

جب خوف بڑھتا ہے تو انسان کے گناہ مچھوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے مشاکخ جو
گناہ سے بچتے تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تقی گرانہوں نے اپنے دل میں اللہ
کے خوف کو اتنا بڑھا لیا تھا کہ گناہ کی طرف آنکھا تھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ان کو گناہ
کے مواقع ملتے تھے، رینہیں کہ انہیں موقع ہی نہیں ماتا تھا ۔۔۔۔گناہ کی وعوت ملتی تھی گروہ
فرزا کہتے تھے: مکھاڈ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگا ہوں۔ بیاس لیے کہ دل میں خوف ہوتا
تھا۔

<u>. Брани намалуулаг төрүүлүү төрүү төрү</u>

#### خوف سے گناہ کیے چھو منے ہیں؟

نو جوان کہیں سے کہ جی خوف ہے گناہ کیے چھوٹ کے ہیں؟ اس کی مثال حضرت اقدی تھانوی مجھوٹ نے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رشوت کے ایک لا کھرو پے لیے، لے کرجار ہاتھا کہ اچا تک اے کسی نے کہا کہ تمہارے پیچے پولیس کی ہوئی ہے، اسے پیتہ چل گیا ہے کہ تم نے رشوت ٹی ہے۔ اگر بیا یک لا کھ روپے تم ہے برآ مد ہو گئے تو تم نوکری ہے بھی جاؤے اور جیل ہی بھی جاؤے اس کی کوشش ہوگی کہ بیالا کھرو پے ہی کہیں چھینک دوں ۔! ہے چھپانے کی جگہیں اس کی کوشش ہوگی کہ بیالا کھرو پیدائی دوں ۔! ہے چھپانے کی جگہیں ملی تو ایک گرفتان ہوگی کہ بیالا کھرو پیدائی دوں ۔! ہے چھپانے کی جگہیں کے اندر ڈال ملی تو ایک گرفتان ہوگا تو بیرو پیوضائع ہوجائے گائیکن دہ لا کھرو پیدائی موگا یاخوش دیتا ہے، اورخوش ہوجا تا ہے۔ آپ بنا کی کہ لا کھرو پیدائی کروہ ممکمین ہوگا یاخوش موگا؟ تو جس طرح وہ لا کھرو پیدچھوڑ دیتا ہے اور چھوڑ نے پرخوش ہوتا ہے، ای طرح موسی کا ملی ہمی گنا ہوں کو چھوڑ تا ہے اور چھوڑ نے پرخوش ہوتا ہے، اسے ذبنی سکون منا

# خوف کی کی کا نتیجہ

آج خوف خدا کی کی ہے ..... دوڑ دوڑ کر گناہ کرتے ہیں ، بھاگ بھاگ کر گناہ کرتے ہیں ،سوچ سوچ کر گناہ کرتے ہیں ،تر کیبیں بنا بنا کر گناہ کرتے ہیں ،تمنا کمیں ہوتی ہیں کہ ہائے! گناہ کا موقع مل جائے .....کیا دجہ؟ خوف خداکی کی ۔

جس عورت کو پیتہ ہو کہ میرا خاوند جھے دیکے رہاہے، دہ کمی غیر مردسے بات کرنے کی جراکت بھی نہیں کرے گی کیونکہا ہے پیتہ ہوتا ہے کہ میرا خاوند جھے طلاق دے دے

www.besturdubooks.wordpress.com

CONTROL CONTRO

گا۔ ای طرح جب دل میں یہ ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے و کھے رہے ہیں اور میں اگر گناہ کمیرہ کا مرتکب ہوں گا اللہ رب العزت کہیں اپنے کامل بندوں کی فہرست سے نام بی نکال ویں ، اللہ اپنے پندیدہ بندوں کی فہرست سے نام بی نہ خارج کرویں تو پھر بندہ گناہ ہیں کرے گا۔ لیکن اس خوف کی کی ہوتی ہے۔ کیا ایک گناہ کرکے یا چند منٹ کی شہوت کو پورا کرکے ہم اللہ رب العزت کے پندیدہ بندوں کی فہرست سے نام خارج کرا ناچا ہے ہیں؟ ۔۔۔۔ ہم کتنی بیوتونی کرتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے کو کہیں کہ کٹ کرا ناچا ہے ہیں؟ ۔۔۔ ہم کتنی بیوتونی کرتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے کو کہیں کہ کٹ کھانے کو لولیکن اس کے ساتھ ایک تھیٹر منہ پر ماریں گے، تو بچے ہجمتا ہے کہ کہ کتا ہے کہ مانے کا لطف تھوڑا ہے جھیٹر گئے کی سزازیا دہ ہے۔ تو بچے ہمی ہم سے زیادہ تجھدار کھانے کا لطف تھوڑا ہے جھیٹر گئے کی سزازیا دہ ہے۔ تو بچے ہمی ہم سے زیادہ تجھدار کہ اس کتاب دو ایک تھیٹر کے بدلے میں مسکن نہیں کھا تا ہمیں پھ بھی ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کہ تاب دو ایک تھیٹر کے بدلے میں مسکن نہیں کھا تا ہمیں پھ بھی ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کہ تاب دو ایک تھیٹر کے بدلے میں مسکن نہیں کھا تا ہمیں پھ بھی ہوتا ہے کہ اس گناہ کا جو تی ہیں گناہ کی طرف کیوں؟ بے خوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں گناہ کی طرف کیوں؟ بے خوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ۔

گناہ جہالت کے ساتھ ہوتا ہے:

اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رہے کہ اس وقت علم ساتھ ٹرمیں ہوتا ، اس وقت ہم جاہل ہوتے ہیں۔

﴿ إِنَّهَا الْتُوبَةُ عَلَى اللّٰهِ نِلْأَذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ (انسا: ١٧) '' ہے شک جس تو ہو کو قبول کرنا اللّٰہ کے ذیب ہو ہو ان اوگوں کی تو ہے جو جہالت سے کوئی برافعل کر گزرتے ہیں''

جہالت کالفظ بتار ہاہے کہ جو بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے علم کے ساتھ مرتکب نہیں ہوتا۔ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کوکرتے ہوئے بندے کا ایمان ساتھ نہیں ہوتا۔ جو بندہ

<u>οθεκκους απαταπατή καί μες δι εί ακαι εθτα εθναιού μαναμορθία συνεί ακασαποτού μους έξυθο</u>θε ένα δεκταθή α<mark>πό πε</mark>σε

زنا کرتا ہے تو جس وقت وہ زنا کا مرتکب ہور ہا ہوتا ہے، ایمان اس ہے الگ ہو جاتا ہے۔ چوری کرنے والا جب چوری کررہا ہوتا ہے، ایمان نکل کرالگ ہو جاتا ہے۔ شراب چنے والا جب شراب ٹی رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل کرالگ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جتنے منٹ ہم نے اس گناہ کے کرنے میں گزارے، ہم نے وہ لیمے اپنی زندگی کے کفری حالت میں گزارے۔ ایمان اندر نہیں تھا، ایمان تھا مگر حکما ایک طرف ہوگیا تھا۔ گنا ہوں پر اتنی بڑی سزا! ایک عام آدی کرے جس کو دین کا پہنے ہی طرف ہوگیا تھا۔ گنا ہوں پر اتنی بڑی سزا! ایک عام آدی کرے جس کو دین کا پہنے ہی نافع انسان کی تو بات اور ہے اور جس کو پہنے ہو وہ تو پھر گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے علم نافع انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیتا ہے۔

## كرك مال كبتك خرمنائ كى:

اردو میں کہتے ہیں کہ برے کی مال کب تک خیر منائے گی۔ بھی اس نے آخر
ایک دن تو تصافی کے ہاتھ آٹا ہی ہے، چھری تو اس کی گردن پر چپنی ہے۔ ایسے ہی ہم

کب تک دوڑتے پھریں گے؟ ہم کب تک اپنی خواہشات کو پورا کرتے پھریں گے؟ آخر فرشتوں نے آپرین ہی گریاں لگا کر بھر کے گا آخر فرشتوں نے آپرین ان ان کی کہ می کو پیش کردیتی ہے اور اللہ تعالی کے ہاں لوگ آتے ہیں بندے کو چار پائی پرلا کر تبر
میں لے جاتے ہیں، اس کواس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور آگے تو پھرز میں بھی کہتی ہے کہ جنتے بندے ذہن پر چلتے تھے جھے سب سے زیادہ نفرت تھے سے کی راب تو میں ان دو آگے وارا کھنا ہیں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں؟ ۔

اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جا کیں گے اب تو کہ حر جا کیں گے میں نہ بایا تو کہ حر جا کیں گے میں نہ بایا تو کہ حر جا کیں گے میں نہ بایا تو کہ حر جا کیں گے میں نہ بایا تو کہ حر جا کیں گے

## جب عمل بوهتا ہے تواضع برهتی ہے:

جب علم بواهتا ہے تو خوف بودهتا ہے اورا نسان نیک عمل کرتا ہے ، پھراس سے مجھی آھے۔

> كُلَّمَا ازْ دَادَ عَمَلًا، إِزْ دَادَ تَوَاصُعُا '' جِتنامُل زياده موتا ہے! تی تواضع بڑھ جاتی ہے''

جتنا انسان کاعمل بڑھتا جائے، اتنا انسان کی تواضع بڑھتی جائے، اتنا جھکٹہ جائے ۔ یہنیں کہ میں تو تبجد کی پایندی کرتا ہوں، تنکیرِ اول کی پابندی کرتا ہوں، میں اعلی ہوں اور باقی سارے جو بین ریم درجے پر بین نہیں جتناعمل زیادہ ہواتی تواضع بڑھے۔

## ا كابر كي تواضع:

بهارے اکابر جنناز یاد عمل کرتے تھے استنے ہی متواضع ہوا کرتے تھے۔

- …… ایک بزرگ نقی ، تبجد کے سے اشحے تو بیٹا بھی اٹھ گیا۔ جب تبجد بڑھ ل تو بیٹا کہے لگا : ابوا اور کو لُ بھی تبجد کے لیے نہیں اٹھا۔ بزرگ نے فرہ یا: بیٹا! تو سویار ہتا تو تیرا سویار ہٹا تو تیرا سویار ہٹا تو تیرا سویار ہٹا جو بات تو نے کہی اس ہے بہتر تھ رمطلب کہ تو نے جب کے ساتھ میہ بات کی کہ میں اٹھ گیا اور بیسوئے رہے ، تو اس ہے بہتر تھا کہ تو بھی سویار ہتا۔
- بسبت بھری ہیں۔ جسن بھری ہیں۔ کے ایک مرید متے کشتی میں سفر کرر ہے تھے۔ کشتی میں ایک آوی تھا جو محیلیاں پکڑ رہا تھا۔ سارے و ن میں جواس نے محیلیاں پکڑ رہا تھا۔ سارے و ن میں جواس نے محیلیاں تھیں۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو کہا کہ لاؤا میں بھی جال پھینگا ہوں۔ انہوں نے جو جال پھینکا نو اس میں بہت اس کو کہا کہ لاؤا میں بھی جال پھینگا ہوں۔ انہوں نے جو جال پھینکا نو اس میں بہت اس کو کہا کہ لاؤا میں بھی جال پھینگا ہوں۔ انہوں نے جو جال پھینکا نو اس میں بہت اس کو کہا کہ لاؤا میں بھی جالے ہیں۔ انہوں نے جو جال پھینکا نو اس میں بہت انہوں ہے۔

بڑی مچھلی آگئی، تو بد بڑے خوش ہوئے۔ یہ بات حضرت حسن بھری میلید کو پینی کہ جوآب کا فلاں مرید ہے، اس نے جب جال پھینکا تو اتن بڑی مجھلی پکڑی گئی۔ حسن بھری میلید ہمر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اس کو بلا یا اور کہا کہ کاش! تو جال پھینکآ اور تیرے جال میں کوئی سانپ آتا اور کجھے وس لیتا ہے بہتر تھا اس سے کہ بڑی مجھلی بکڑی اور تو جال میں کوئی سانپ آتا اور کجھے وس لیتا ہے بہتر تھا اس سے کہ بڑی مجھلی بکڑی اور تو سے اپنی فضیلت لوگوں پر ظاہر کردی۔ کوئکہ اس سے ذراعجب پیدا ہوا، میں پیدا ہوئی جوخطرناک ہے۔

تو ہمارے مشائخ میں جتناعلم بڑھتا تھا اتنا خوف بڑھتا تھا اور جتنا تمل بڑھتا تھا اتنی تواضع بڑھتی تھی، جھکتے چلے جاتے تھے۔ اور دستور بھی ہم نے ویکھا ہے کہ جس شاخ پر جتنا زیادہ پھل لگا ہووہ شاخ اتن جھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے علم نافع کی ہے پیچان کہ

> كُلَّمَا ازُدَادَ عِلْمًا، اِزْدَادَ خَوْفًا وَ كُلَّمَا ازْدَادَ عَمَلًا، اِزْدَادَ تَوَاضُعًا

> > ابنِ جوزی مینهٔ کافرمان:

ابن جوزی بہینے نے ایک مرتبہ علم نافع پر بیان کیا، فرمانے گے کہ دوستو! ہونا تو بہ جا ہے تھا کہتم نے جو کچھ سنااس کی وجہ سے رات بحر نیند نہ آتی ہتم اللہ کی عظمت کے یارے میں سوچتے اورا پی نافر مانیوں کے بارے میں سوچتے تو تمہاری نیندیں اڑ جا تیں۔

﴿ تَتَجَافَى جُدُوبِهِمْ عَنِ الْمَصَاْجِعِ ﴾ (اسجدہ:۱۲) ''بستر سے پہلوجدار ہتے ہیں،خوف خداکی دجہ ہے'' گزار ہے ہوتے ہیں،رور ہے ہوتے ہیں،آ ہ وزاری کررہے ہوتے ہیں۔ اللہ! خطا ہوگئی، گناہ ہو گئے ،اپنول کی فہرست سے تام ندنکال دینا۔ اپنے سے دور ندکر دیتا۔ ع

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا علم نافع کا حصول تقوای ہے مکن ہے:

اس لیے یہ جوتھای ہے میدانسان کے علم نافع حاصل کرنے کاسیب بن جاتا ہے۔اس لیے فرمایا:

> ﴿ وَ اتَّتُواْ اللَّهُ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (البترة: ١٨١) " أكرتم تقوى كواختيار كروم توالله تعالى تهبين علم عطا كرے كا۔"

بینلم وہی ہوتا ہے جو سینے کو کھول دیتا ہے، لیکن بیات ہے جب انسان میں اور اسے بھی ہوتا ہے جب انسان میں ہوتا ہے۔ بھی! آپ بنا کیں! آپ بیں سے کس نے بجل کی نگی تار کو ہاتھ لگایا۔ شوق پھی پیدائیں ہوتا۔ نگی تارسا سے ہوتی ہے لگایا۔ شوق پھی پیدائیں ہوتا۔ نگی تارسا سے ہوتی ہے ہاتھ لگ گیا تو جان جائے گی۔ ای طرح اہل اللہ جب چلتے ہیں ہوتے ہیں، مگر آئی نہیں اللہ جب چلتے ہیں تو بے پردہ عور توں کے چرے سامنے ہوتے ہیں، مگر آئی نیسان، اللہ جہ وہ جانے ہیں کہ آئی انتسان، اللہ جہ وہ جانے ہیں کہ آئی ایسان میں خلل آئے گا۔ وہاں جان کا نتسان، یہاں ایمان کا نتسان۔

## قرآن میں تقوای کی نصیحت:

قرآن مجید میں تقوای کا تھم ہر صفح پرہے۔ ہرتیسری چوتی آیت پر اِلله میں۔ اِلْتَعُوْا الله میں اور سب سے زیادہ تقوای کا تھم سورۃ النساء بیں ہے۔ آپ سورۃ پڑھ کر ویکھیں ، ہر دوآیوں کے بعد سے اِلْتُعُوّا الله سے آتا ہے۔ سورۂ نساء بیس کیوں اس کا

#### BO FINES - CAREE SEES CONSESS OF THE OF THE

تم زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جانے تھے کہ میاں ہوی کے معاملات استے تھے کہ میاں ہوی کے معاملات استے تھے کہ میاں ہوی کے معاملات استے تھے کہ میاں ہوی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پوری بات بتاتے بھی نہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کریں ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہے کریں سے ۔ اور اگر ول میں خوف خدا نہ ہوا تو بس بات کی بات بنالیں ہے ، دوسرے کا حق بور انہیں کریں ہے ۔ اس لیے بار بار فرمایا: اِنْعُواْ اللّٰهُ ،....اللّٰہ ہے وُرو۔

فرمايا:

دوہم نے تم سے پہلے والوں کوبھی وصیت کی اور آپ کوبھی کررہے ہیں کہاللہ سے ڈروٹ'

وصیت کا کیا مطلب؟ وصیت کے رنگ میں نصیحت کرنا۔ یہاں کیا نصیحت ہے؟ ...... اِتَقَاقُوا اللّٰه ..... یہ وہ نصیحت ہے جو پہلے اہلِ ایمان کو بھی کی گئی اور اب بھی کی ممٹی کہ اللہ ہے ڈرو!

تقوای کے دو پہلو:

اس تقوای کے دو پیلو ہیں:

- (1) ایک ہے بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ، حرام کھانے اور حرام کام میں احتیاط کرے۔
- (۲) اور ایک ہے بندے اور بندے کے درمیان معاملہ۔ اس میں اتن احتیاط کہ کوئی قیامت کے دن گریبان پکڑنے والاندہو۔

#### تقوي كاأيك ببلو

## اپنی ذات کے معالمے میں تقوای

ایک توبیہ ہے کہ اپنی ذات کے معاسلے میں انسان ہراس عمل سے جومعصیت کا ارتکاب کروائے ، سیجے اورا حتیا لم کرے۔

## مشتبلقمدے پر ہیز:

مثلاً کھانے پینے ہیں جس پرشک پڑجائے اس کوچھوڑ دے۔ جس پرشہ ہواس کو مجھی چھوڑ دے۔ ہمارے مشائع کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنے تھے ، بڑا خیال رکھتے تھے رحمی کہ ہمارے بعض مشائع بلکہ اکثر حضرات عام طور پر بازار کی بنی ہوئی چیز نیس کھاتے تھے۔ جب تک تصدیق نہ ہوجاتی کہ بنانے والانمازی ہے یاطہارت کا خیال رکھنے والا ہے ، یااس کھانے میں جواشیا ، استعال ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شرعًا ٹھیک ہیں اس وقت تک نہ کھاتے تھے۔

### بازار کے کھانے میں احتیاط:

ایک دفعہ مجھے دارالعلوم حقائیہ جانے کا موقع ملاتو حضرت مولانا عبدالحق میں ایک دفعہ مجھے دارالعلوم حقائیہ جانے کا موقع ملاتو حضرت مولانا عبدالحق میں استے۔ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی ، وہ لیے اور بہت شفقت فرمائی۔ فرمانے کی : میں تجھے چیلی کہاب کھلاتا ہوں۔ اس زمانے میں چونکہ ابتدائی تعموف کی زندگی تھی اور ہم بازار کی چیز وں سے بہت احتیاط کرتے ہے۔ تو ہمارے اندر کی زندگی تھی اور ہم بازار کی چیز وں سے بہت احتیاط کرتے ہے۔ تو ہمارے اندر کی تشویش ہوئی کہ اچیا جیلی کمباب؟ وہ تو بازار میں بنتے ہیں۔ حضرت کو تو اللہ نے بسیرت دی ہوئی تھی، وہ بہون محتے۔ کہنے گے: بچیا یہ جو کہاب بنانے والا ہے، یہ بھیرت دی ہوئی تھی، وہ بہون محتے۔ کہنے گے: بچیا یہ جو کہاب بنانے والا ہے، یہ

نمازی؟ دمی ہے اور بیر تھیک چیز بتا تا ہے، اس نے ہم اس کے کیاب تھا نیسے جیں۔ ہم نے تو چیلی کیاب بھی اس لیے نہیں تھائے تھے کہ پیتائیں کون بنانے والہ اور کیسا بنانے والا ہے؟ پھراس ون انہوں نے کہاہ بھی ماشاءالقدآ تھووس منگا لیے، ہم نے بھی پھرٹیا کر کھائے ، پچھلے سارے قرضے اتارے۔

تو بتانے کا مقصد بیرتھا کہ ہورے اکابراس چیز کا خیال رکھتے تھے کہا گر ہازار ہے کوئی چیز آر ہی ہے تو پہلے تصدیق کروائے تھے کہ دوکیس ہے؟ یا حائتِ مغریش مجبور کی میں کھالیتے۔ورندعام دستوریکی تھا کہ تحقیق ہوئی تھی۔

## سيحلول کی سيع باطل:

حتی کہ بعض ہزرگ ہزار کے بھل کھانے سے پر پیز کرتے تھے۔ کیونکہ کئی مرتبہ
ان کی تیج ہاشل ہو جاتی ہے۔ فقہ میں ایک کئی فاسند ہوتی ہے اور ایک تیج ہاشل ہوتی ایک تیج باشل ہوتی ہے۔ نئی ہاشل کی ہے۔ کئی ہاش کے ہاں اس نے بھل گلفے سے بہالے اس کا سودا کر لیے ، شریعت ہیک بتی ہارے سامنے سامان موجود نہیں جو تم بھی رہے تو تم سودا نہیں کر سکتے ۔ اگر سودا کر وگے یا تو جو تم بھی والے کا فقصان زیادہ ہوگا کہ پھل بہت زیادہ تھا اور اس سال بھل کا ہی نہیں۔ بھی زیاوہ بھر بہیتا اور اس سال بھل کا ہی نہیں۔ شریعت چونکہ ہمارے لیے ایک فعت ہے ، وہ نئی کرنے دالے اور خریدے والے وائوں کے سفاد کا خیال رکھتی ہے کہ تم کیوں زیادہ فقصان کرتے ہو؟ تم بچو۔ تو کئی طلاقوں میں عادت ہو تی کہ کہوں نیادہ فقصان کرتے ہو؟ تم بچو۔ تو کئی علاقوں میں عادت ہوتی ہے کہ دہ بھل آنے سے پہنے باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تھ باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تو وہ تی باغ کا شیکردے دیتے ہیں ۔ تھ ۔

(J2.192.1416) (388.3(110) (383.383) (9.24p)

حضرت مولانا احمد علی لا ہوری میلید کے حالات زندگی پڑھیں ، و ہباز ار کا کھل خیس کھاتے تھے۔ تقوای تو بھی ہے کہ نہ کھا کیں۔ گرفق کی بیہ ہے کہ چونکہ سامنے پڑے جیں اور خیس پند کہ کہاں ہے آیا؟ لبندا لے کر کھاسکتے ہیں۔ فتوی میں اجازت ہے لیکن اہلی تقوای نہیں کھاتے۔

## حلال كنو:

توجیس یادے کہ ماری زندگی کے جس سال ایسے تھے کہ ہم بازارہے آم لے كرميس كهات يتعارآم كى چنتى بحى نيس كهات عدراى طرح وقت كزرتا قارند صحت بر فرق برا، ند جارا كونى تقعان جوا بلكه فائده بى جوار بهم كويمى نبيس كعات تھے۔ہم یو نیورٹی میں یرمضے تھے تو وہاں مختلف ملوں سے طلبا آئے ہوئے ہوتے تحے۔ایک عرب نوجوان تھا، وہ جامتا تھا کہ یہ بازار کے پیل نہیں کھا تا۔اللہ کی شان کہ دہ ایک دن کمی آ دی کو مطنع کیا تو اس کے گھریٹس کنو کا در خت لگا ہوا تھا۔اس مخض نے در فت سے ایک کنوتو ژکر اسے بھی دے دیا ، اس نے دہ کنور کھایا بیرسوچتے ہوئے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ بازار کا کنوتو کھا تانبیں تو میں جا کراس کو دوں گا۔ مجھے آج بحى يادىك كدوه مير ادرواز الياتو قدرتا شاس وقت تمازك ليجار باتف كتكمير اولى ندكل جائد اب من تيزى سے جاربا موں اور وہ يہے سے مجھ آوازی دے رہاہے، جب مجھے یقین ہوگیا کہ میں مجد کے اتنا قریب ہوگیا ہوں کہ تکمیراولیمن نبیس ہوگی ، تو پھر میں نے پیچے بٹ کردیکھا کہ کون ہے؟ وہ آیا اور کہنے :6

I brought a Halal Kino for you
\_ يا يون \_ ماد كرا يا يون \_

## تين ہاتھ تک بيع کا خيال:

عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں تو ہم ایک ہاتھ میں بھی بھے کا خیال نہیں کرتے۔علامہ عبدالو ہاب شعرانی مہیلیٹہ ''احوال الصادقین'' کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زیانے میں تین ہاتھ تک نچ کی تحقیق کی جاتی تھی کہ جس سے میں خرید رہا ہوں اس نے کہاں سے لیے ؟ کیا تھیک لیے ؟ بھراس نے کہاں سے لیے ؟ تمن ہاتھ تک بھے کا خیال رکھا جاتا تھا۔ہم تو آج ایک ہاتھ تک بھی خیال نہیں رکھتے۔

#### مشتبہات سے پر ہیز:

تواپی ذات کی حدتک تقوای ہے ہے کہ انسان مشتبہ چیز ہے بیچے۔ «اَلْحَکلَالُ بَیْنٌ وَ الْحَوَامُ بَیْنٌ وَ بَیْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ» (سیح ابخاری: ۵۰) '' حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔''

تو مشتبہ کوبھی اللہ کے لیے چیوڑ دے اور میصرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ ہر گناہ کےمعاملے میں احتیاط کرے۔

## حضرت عبدالما لك صديقي بينيا كي نظر كي احتياط:

حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی پہندائی ایک ہاتھ میں اعصار کھتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اعصار کھتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں چھتری رکھا کرتے تھے۔ سردی میں گری میں چھتری ہاتھ میں رہتی تھی۔ اب علما بڑے ہا بڑے ہیں اسلما و تھے۔ ابام العلما و العلمان کو کہا گیا۔ تو علما بڑے جیران ہوتے تھے کہ گری میں تو جھتری رکھنا سمجھ میں آتا ہے کہ دحوب سے بچاؤ کا ذریعے ہے، سردی میں جھتری رکھتے ہیں، اس

کی کیا وجہ؟ تو ایک صاحب نے ذراہمت کر کے پوچھ لیا: حضرت! مردی میں چھتری کے کیوں رکھتے ہیں؟ پھر حضرت نے بات کھوئی۔ فرما نے گئے: آپ چھتری رکھتے ہیں مردی یا گری ہے ہیں گئے اور ہوتی تھی۔ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ جب میں باہر نکلت ہوں تو جو ہا ہر غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں چھتری کی آڑے میں اپنی نظر الن ہر پڑنے سے بچاتا ہوں۔ اگر وائیس سے کوئی آرای ہوتی ہے تو میں چھتری گواس طرف کر لیتا ہوں اور ہائیس طرف سے آرای ہوتی ہے تو میں چھتری کواس طرف کر لیتا ہوں۔ میں ان عورتوں کے کپڑے کا رنگ و کھٹ بھی پند ہمیں کواس طرف کر لیتا ہوں۔ میں ان عورتوں کے کپڑے کا رنگ و کھٹ بھی پند ہمیں کرتا۔ بیتھوی ہے۔ ایک ہوتا ہے چہرہ نہ دیکھتا ، لیک کیڑ وں کا رنگ کو کھٹ اندہ کھتا ، لیک کا تھ کتنا ہے بیتھی نہ دیکھتا ، لیک کا تھ کتنا ہے بیتی نہ دیکھتا ، لیک کا تھ کتنا ہے بیتی نہ دیکھتا ، لیک کا تھ کتنا ہے بیتی نہ دیکھتا ، لیکھورت ہے ہوں نہ دیکھتا ، لیکھورت ہے ہوں کا تھ کتنا ہے بیتی نہ دیکھتا ، لیکھورت ہے۔

حضرت فضل علی قریش مینید کی بینمازی کے کھانے سے احتیاط:

تو ہ ہ رہے مشائخ ان یا توں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت خواجہ فضن علی تریش مختلفہ ہے۔ نہازی آدی تریش مختلفہ ہے کہ نمازی آدی مختلفہ ہے ہوئے کہ نمازی آدی ہے ہاتھ سے کے ہوئے کھانے کا نور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور ب نمازی آدی ہے ہاتھ سے کے ہوئے کھانے کا نور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ نو مختل ہوں۔ نور میں نمازی آدی ہے ہاتھ سے کے ہوئے کھانے کی ظلمت اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ نو میں ظلمت والا کھانا کیوں کھاؤں؟

حضرت کے ایک خلیفہ تھے حضرت عبدالمالک چوک قریش والے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے گئے کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ سفر ش تھا۔ اور میرے فرے حضرت کا کھانا بنانا ہوتا تھا، کیونکہ میزیان کا کھانا حضرت نہیں کھاتے تھے۔ حضرت میزیان سے کہتے تھے میں وقت ووں گا ، رہوں گالکین کھانا اپنا کھاؤں گا۔ کیونکہ بندہ کس کی تحقیق کرے کہ اس میں حرام شائل ہے، رشوت شائل ہے یا کچھ اور شامل ہے۔ آج کل تو بہت سارے لوگ ٹوکر یوں کی تخواہ پوری لیتے ہیں ٹوکری کو ٹائم پورانہیں دیتے ، تو حلال کدھرے ملے۔ حلال کمائی کرتے ہیں بینک میں رکھواتے ہیں اور سود کا پیسہ گھر لے آتے ہیں ، تو پیدنہیں کتنے طریقے ہیں جرام کی ملاوٹ کے۔اس لیے فرماتے تھے کہ بھی ایس اپنا کھانے کا انتظام خود کروں گا۔

اوراینا کھاٹا کیا تھا؟ ان کے لیے تھی، وال اور پچھ جاول ملا کر مچیزی بنتی تھی۔ تو وہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے لیے تھچڑی بنالیتا تھا۔حضرت نے مجھے تا کید کی ہوئی تھی کہتم نے میرے کھانے کو اس طرح بناتا ہے کہ بے تمازی بندے کا ہاتھ اس کونہ لکے۔فرمانے لگے کہ بیس نے کھا نا بنایا۔حضرت کے پاس اس وقت ایک مقامی آ دی آ کر بیٹھا کوئی بات کرر ہاتھا تو میں کھانا لے کر آ سمیا۔ میں نے وہ کھانا جو و پیچی میں تھاءا کیا۔ طرف رکھاا ور دسترخوان بچھانے لگا۔ دسترخوان جب بچھ کیا تو اب اس بروہ دیکچی رکھنی تھی۔ وہ آ دمی قریب تھا ٹیں نے اسے اشارہ کیا کہ مجھے پکڑا دوتو اس نے رہیجی اٹھا کر مجھے کیڑا دی ، ٹیں نے کھانا لگا دیا ۔ اپ کھانا کھانے لگے تو حضرت نے ہاتھ تیں بوھائے ، فرمایا: میں نے تیں کھانا۔ بوااصرار کیا، حضرت! آ ب نے منح کا کھایا ہوا ہے، بہت زیادہ ونت ہو گیا۔حضرت نے فرہایا: میں نے نہیں کھانا۔حضرت نے اٹکار کرویا۔میری آتھوں میں آنسو بھی ہیں اور میں نے وہیمی واپس رکھی اور حصرت لیٹ گئے۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو میں نے آ کرمعافی مانتھی اور یو جِما كه حفرت! كما تا كيون نبيل كهايا؟ توحفرت نے قرمايا بيس نے تجھے كہائييں تفاكه میرے کھانے کو بے نمازی کے ہاتھ نہ گلنے دینا۔ پس نے کہا کہ اسے کسی بے نمازی کا ہاتھ ٹیس نگا۔ فرمایا: میرے ساہنے تم نے اشارہ کیا تو اس بندے نے اٹھا کر دیکھی پکڑائی تو بےنمازی کا ہاتھ تو لگ کمیا۔اتنی احتیاط کرتے تھے۔فرماتے ہیں کہ حضرت بھو کے سو مجے اور آ دھی رات کو اچا تک اٹھ بیٹے اور فرمانے کے: عبدالمالک! عبدالمالك! ميں نے كہا: جى حضرت! فرمانے لكے: ميں نے خواب ميں ديكھا،كوئى كہنے والا كہدر ہاتھاكة ' بعض! يسے تقواى والے ہوتے ہيں كه ان كا تقواى وغيا كا تقوى ہواكر تاہے۔''

## چاکیس پوم کی برکت:

حضرت مولا نااحم علی لا ہوری مینید فرمایا کرتے تھے کہ چالیس دن کوئی میرے پاس آ کررہےاور جو پھل میں بتاؤں وہ کھائے۔ چالیس دن میں اس کے دل سے نور کے جشنے نہ پھوٹیس تو میرانام ہدل دینا۔ چالیس دن اس لیے فرمائے کہ صدیث پاک میں آیاہے:

( ( مَنُ ٱخْلَصَ لِلَّهِ ٱزَّ بَعِيْنَ يَوُمَّا ظَهَرَتُ بَنَابِيْعُ الْمِحْكَمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ ) ( كزالمال، دَم: ١٤١٥)

''جو چالیس وان اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اللہ اس کے ول ہے تھست کے چیٹمے جاری کروسیتے ہیں ۔''

اوربعض نے عجب استنباط کیا۔ وہ کہتے ہیں جومر فی آوارہ پھرنے والی اورگندی
چیزی کھانے والی ہوتی ہے، اس کو ذرح کرے کھانے میں نقبہانے احتیاط کھی ہے۔
احتیاط بیہ ہے کہ پکڑے اور پچھون اپنے پاس رکھے۔ نقبہانے دن متعین کیے ہیں،
کمری کواشنے دون رکھواور مرغی کواشنے دن اور فلاں کواشنے ون، ہمنے فقد کی ایک
کتاب پڑھی تھی، اس میں زیاوے زیاوہ چالیس دن لکھے ہوئے تھے۔ تو فقبہانے لکھا
کہ جس طرح گندی چیزیں کھانے والے جانور کے جسم کے اندر نجاست کے جو
اگرات ہیں، اس کو چالیس دن رکھیں تو اس کے اندر کی ظلمت زائل ہوجاتی ہے، تو جو
چالیس دن گنا ہوں سے فائر کرنی پرزندگی گزارے گا، اس کے من کی ظلمت ہی تو

#### BOUNDER PROPERTY DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF

نکل سکتی ہے۔ اوھرانٹدئے اس جانور کا گوشت حلال کر دیا اُدھرانٹدئے اس بندے کے جسم کوجہتم ہے آزاد کردیا۔

تو جتنا تقوای زیوہ ہوگا ، اتناعلم گہرا ہوگا۔اللہ کی طرف سے علم کے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔

﴿ وَٱتَقُوا اللّٰهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ ﴾ ثم تقوى اختيار كروكي تهجيس اللّٰهُ عطافرما عام گا۔

حضرت عبدالما لك صديقي مينيد كي فراست:

ہمارے حضرت ، حضرت عبدالما لک صدیقی میلید کو بڑے لوگوں نے آز مایا۔ مشتبہ پسے سے مرغن غذا کیں ، روست بروسٹ ، یہ چیزیں بھی نا کران کے سامنے رکھ دیں ، اور حلال پسے کی بے تمک قسم کی تھچڑی بھی پچا کرد کھ وی ۔ حضرت فقط واس کھا کر وہاں سے اٹھ گئے ، اور س چیز کو ہاتھ آئی ٹیس لگایا۔ یہ ایک فراست ہوتی ہے۔ (راتفو ا فیر اسکہ الْمُوڈ مِن فَانَّه \* یَنْظُر بِنُوْرِ اللّٰهِ )) (الرّ فدی، قم ۲۰۵۲) ''مومن کی فراست سے ڈروکیونکہ وہ التد کے ٹورسے دیکھا ہے''

حضرت كالك واقعة حضرت كے صاحبزا دوعبدالرحمٰن قاسى ميليہ نے خود مجھے سنایا۔ فرمانے گے الك د فعدابا جى (حضرت مرهبه عالم ميليہ) سفر پر گئے ہوئے تھے اور اسى دوران حضرت خواجه عبدالما لك صديقى بيئيہ اسلام آباد سے واليسى پر چكوال تشريف لائے ، مجھے بہت خوشى ہوئى۔ ش نے حضرت كو بتھا يا، امال جى كو بتايا كه حضرت تشريف لائے ، بحصے بہت خوشى ہوئى۔ ش نے حضرت كو بتھا يا، امال جى كو بتايا كه حضرت تشريف لائے تيں ، كھانا وغيرہ بنا ديں۔ جسب كھانے كا وقت ہوا تو ميں نے اس وقت حضرت كے ما منے دمتر خوان لگا يا در كھانا سامنے ركھا۔ حضرت نے كھانے كی طرف ہاتھي۔ جب ميں نے ایک وو

وفعہ کہا کہ حضرت کھا ہے ! تو حضرت نے میری طرف و کھے کرفر مایا: قائی ! تمہارے گھر میں سور کسے داخل ہوا؟ کہنے گئے : جب حضرت نے بیالفاظ کم تو میں بہت ہی گھرا گیا، پیبینہ چھوٹ گیا۔ تو بین اندر گیا، میں نے کہا: اما بی ! حضرت تو کھانا چھی نہیں کھرا گیا، بیا ہی او حضرت تو کھانا چھی نہیں کھار ہے ، مجھے فر مارہ ہیں کہ تمہارے گھر میں سور کسے داخل ہوا؟ اس وقت اماں جی نے مرکز لیا۔ فرمانے لگیں :اوہ و! بھھ سے غلطی ہوئی ، یہ جو میری ہمسائی ہے ہیہ جھے کی نے مرکز لیا۔ فرمانے لگیں :اوہ و! بھھ سے غلطی ہوئی ، یہ جو میری ہمسائی ہے ہیہ جھے کہا اس کروی تھی ۔ تو اب جب اس پی ہوئی کہ جی میاں کروی تھی ۔ تو اب جب اس پی ہوئی ہوں بھیج جی صاحب آئے ہوئے ہیں تو اس نے بھی ہوئی ہوں بھیج دول گی ۔ تو بچ یہ ہمارے گھر کا بنا ہوا کھانا ہے ۔ تو دول گی ۔ تو بچ یہ ہمارے گھر کا بنا ہوا کھانا ہے ۔ تو اس کے ۔ تو بھی ہوئی ۔ تو بچ یہ ہمارے و بتا ہے کہ وہ دیکھ لینے ہیں ۔

سناه كموقع سے بچنا:

کھانا ، پینا ، اوڑھنا ، جوانسان کے ذاتی معاملات ہیں ، ان میں احتیاط کرنا کہ کمی گناہ کا ارتکاب شہو۔ بول مجھیں کہ گناہ کے موقع سے ہی بیچنے کی کوشش کرنا ، اس کوتقوای کہتے ہیں۔ جو ہندہ گناہ کے موقع سے ہی بیچاس کومتی کہتے ہیں۔ گناہ کرنا تو دورکی بات اس کے موقع سے ہی بیچے۔اللہ تعالی سے دعا بھی مانگرنا:

> غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

اللہ: مجھے گناہ کے موقع ہے ہی بیچا، میں نا فرمانی نہیں کرنا جا ہتنا، میرے اللہ! لو

ميرى مدوقرما۔

#### تقواى كأ دوسرا يهلو

## ( مخلو<u>ق کے ساتھ معاملات میں تقوای</u>

تقوی کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اللہ کی گلوق کے ساتھ انسان کے جو معاملات ہیں،
ان کو بھی ایسے اجھے طریقے سے کرے کہ کسی کا دل نہ دیکھے، یہ بھی تقوی ہے۔ آج
دونوں چیزوں کی کی ہے کہ گناموں کے کرنے ہے بھی نہیں بچتے اور دوسروں کا حق
پامال کرنے ہے بھی نہیں بچتے ، اس لیے ظلمت بڑھتی جارتی ہے۔ جمارے اکا براس
چیز کا کتنا خیال کرتے ہتھے۔ سبحان اللہ اس کچھ مثالیں من کیجے !

## ا مام الوداؤد مسية كوچھينك كے جواب كى فكر:

ایک دفعه امام ابو داؤ بھٹنے کشتی پر بیٹھے تھے کہ کنارے پر گھڑے ایک محض کو چھنک آئی اوراس نے المحمد للد کہا۔ ان کو پہتہ چلا کہ اس نے المحمد للد کہا تو بیاس کے قریب جواب ندوے سکے ، دور ہوگئے ۔ سوچتے رہے کہ اگر میں جواب دیتا تو وہ بھی ہوتو میں نے تو اور جھے اس کی دعاملتی ، کیا پہتہ کہ وہ ستجاب الدعوات محض ہوتو میں نے تو اس سے دعالینے کا ایک موقع ضائع کر دیا۔ چنا نچہ انہوں نے ایک در ہم پر ایک اور کشتی کرائے پر لی اوراس کشتی میں جا کر دوبارہ اس کے سامنے جو جواب دیا جاتا ہے وہ دیا اوراس نے جو ابی دعا پڑھ دی۔ رات کوسوئے تو خواب میں دیکھا ، کہنے والے نے کہا: ابو داؤد نے ایک در حم کے بدلے میں جنت خرید لی۔ کیوں؟ دل میں اللہ کا ذرخوف تھا ، دل میں خوف ہوتو ایسا بندہ پھر تیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔

## ابو ہربیہ ڈاٹیو کودعاؤں کی طلب:

ابو ہربرہ ﴿اللهُ صحابِی رسول مُنْظَیِّم ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کھانے کی چیزیں ویتے

تھے اور کہدویتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرنا۔لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنے بوز ھے ہو عجے۔

وَ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ

فرماتے تھے بچھےا پیچ عمل پراتنا بھروسہ تہیں ہے، ان بچوں کی دعا پر مجھے زیادہ بھروسہ ہے ۔ بیمعصوم بچے دع کریں گے امتدمیرا معاملہ آسان کر دے گا۔اللہ اکبر کبیرا : آتی فکر ہوتی تھی۔

## عبدالله بن مبارك مياية كوفكم وايس كرنے كى فكر:

عبداللہ بن مبارک میں ہے بارے میں تعصاب کدایک مرتبہ مروسے بلاوشام گئے۔ پچھلکھنا تھا، کسی ہے ایک مرتبہ مروسے بلاوشام بندہ کہن اور اسے تلم والیس کرنا تھا، وہ بندہ کہن ادھرادھر ہوگیا تو تلم والیس میں کرسکے اور بے دھیائی میں کہیں بات ذہن سے نکل گئی تو والیس ہے۔ جب والیس گھرینچ تب پنہ چلا تو سوچنے گئے: انوہ! میں تو موالیس کے بغیروالیس آگیا۔ اب اس قلم کو والیس کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تھم والیس کیے بغیروالیس آگیا۔ اب اس قلم کو والیس کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گئے رہ کو بارہ مام کا دوبارہ سفر کیا کہ کسی کا حق نہ میرے او پر رہ جائے ، تیامت کے گھرے ملک شام کا دوبارہ سفر کیا کہ کسی کا حق نہ میرے او پر رہ جائے ، تیامت کے دن کوئی میراگر بیان بکڑنے والیا نہ ہو۔ (تذکرہ الا والیاء ، میں)

اب ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ کیا ہماری زندگی ایس ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان بکڑنے والانہیں ہوگا۔ پیٹٹییں کتنوں کے دل دکھائے ؟ کتنوں ک غیبت کی ؟ کتنوں پر بہتان لگائے ؟ کون کون آئے گا گریبان بکڑنے والا؟ اس پرفکر مندہونے کی ضرورت ہے۔

حضرت مرهد عالم مينيه كوامليك دل آزارى كااحساس:

چنا نجے حضرت مرهدِ عالم مُؤلؤ نے ایک واقعہ خود بیان میں سنایا۔ فرمانے کے کہ میں تھریش وضوکرر ہاتھااوراہلیہ صاحبہ وضو کروار ہی تھیں (بیرو فات ہے چند سال پہلے کا واقعہ ہے ) تو وضو کر وانے کے دوران کی عضویریانی ڈالنے میں پچھ کی ہوئی۔ جیسے یازویر یانی ڈالتے ہوئے کھ کوتائ ہو جاتی ہے ، یا یاؤں پر یانی ڈالتے ہوئے الكيول كى طرف سے يانى والعميس كوتائى موسكتى ہے۔ كيراس متم كى بات مولى۔ حضرت فرماتے ہیں کدیش نے اسے ذراغصہ یس کہددیا کددیمتی نہیں ہو؟ تووہ جیب مو کئیں یانی ڈالتی رہیں۔ جب میں وضوکرنے کے بعد معجد کی طرف جلا کہ جا کر تماز ير حادُن - ( ہارے معزت مينية اپني زندگي بين اپن مجدين امامت خود كرواتے تے )۔ تو حضرت قرماتے ہیں کہ جب میں مجد کے دروازے پر پہنچا تو مجھے بیرخیال آیا كه ش معجد بنس جا كرامامت كرواؤن كا اور كھر بنس معمولي سي بات پر بيس كمر والي كو ڈ انٹ کرآیا ہوں اور اس کا ول دکھایا، میری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو فریاتے میں کہ میں نے چھوٹے بچے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ نمازیوں کو کمیں کہ میرا انظار کریں میں تحوزی دیریش ۳ تا موں اورخودتماز پڑھاؤں گا۔اوروہاں سے لوٹ کریس واپس گھر آیا۔ بول جران ہوئی کرآب اتن جلدی داپس کیے آگے؟ تو می نے اس سے معانی ما کئی کہ ش نے جلد ہازی ش آپ کوڈانٹ دیاء آپ کا ول وکھایا،مہریانی کر کے جھے معاف کردو، و مسکرایزی، کینے گئی کوئی بات نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ جب و مسکرائی تؤ تب جھے سکون ہوا کہ اس نے مجھے معاف کردیا، پھریں آیا اور اسکر امامت مے مصلے یر کھڑا ہوا کداب بیری نماز کو بیرے اللہ ضرور تبول قرما تیں مے۔ دوسرے سے دل ک CONCENSE OF SECULO CONTRACTOR OF SECULO CONTRACTOR

اتني احتياط كرتي تتصيه

#### خثیت ایک نعمت ہے:

توعلم نافع ہے انسان کا خوف بڑھتا ہے۔

اس لي توجم دعا ما نگتے ہيں:

(اللَّهُمُّ الْمُرِيمُ لَنَا مِنْ خَشْرَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ (٢٣٢٥) (٢٣٢٥: مَن تَعَاصِيكَ ٢٣٢٥)

''اے اللہ! میں آپ ہے و دخشیت جا ہتا ہوں جومیرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان میں جاکل ہوجائے''

''تنا ہوں ہے میری جان حیمرا دے ، بیابھی اللہ کی نعمت ہے ، اللہ جس کوعطا فرمادے۔

## تقوای اور صبرے عزت ملتی ہے:

تقوی اور صبرید و و چیزیں افسان کو دنیا و آخرت میں عز تیں دلا دیتی ہیں۔ اس کا شوت قرآن پاک سے ویکھیں! حضرت بوسف عیز بنا کو دیکھیں! عمر چیونی ہے ، بھا نیوں نے تنویں میں ڈال دیاا ور جسب کویں سے نکالا سیاتو نکا لئے والوں نے جاکر بازار میں بھی دیا۔ ایک غلام کی حیثیت سے بھے۔ مگر انہوں نے تقوای اور صبر ، ان وو چیزوں کے ساتھ زندگی گزاری یہ تھی کیا ہوا کہ جس علاقے میں کوئی واقف تبیس تھا ، کوئی برا دری تبیس تھی ، کوئی وست نہیں ہے ، اس عذیقے میں القدر سالعزت نے میں معامداید کیا کہ ان کوئی وست نہیں تھا ، کوئی جا کہ ان کوئی وست نہیں ہے ، اس عذیقے میں القدر سافیر سے ، معامداید کیا کہ ان کو بادشاہ منا دیا ویا اور جہ ان کوئی واقعہ منا دیا ۔ کیا یہ جرت کی بات شبیل کہ سب غیر تھے ، جب می کوئی جات کیا ویا دیا ۔ کیا یہ جرت کی بات شبیل کہ سب غیر تھے ،

<u>-serie e annum errerrigh production en recent de l'accessionne par extra de l'accessionne de la recent de l'accessionne de la recent de l'accessionne de la recent de la rece</u>

#### 

خزانے کی تخبیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں۔اس لیے جب بھائی آ ہے تو انہوں نے آگر کہا:

﴿ يَا يَهُمَا الْعَزِيرُ مَسَّنَا وَ أَهُلَنَا الصَّرَجُ اَ عَزِيرِ مَعِرِ بِمِينِ اور جارے اللِ خاند کو تک و تی نے بے حال کر دیا۔ ﴿ وَ جِنْنَا بِيضَاعَةٍ مُّرَّ جَةٍ فَاوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ﴾ ''اور بم قیت بھی جو اے تی پوری نہیں ہے، میں غلہ پوراد ہیے'' ﴿ وَ تَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ '' آب جارے او پرصد قد خیرات کر دیجے۔'' ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجُورِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجُورِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴾

جب انہوں نے صدقہ ما لگا۔ صدقہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام پر ما لگا۔ اللہ کے واسطے، جیسے نقیر ما نگا۔ اللہ کے واسطے، جیسے نقیر ما نگاہ ہے۔ تو پوسف نمیلائل نے سوچا: اچھا! ''معاملہ مایں جارسید'' یہاں تک نوبت کینی ہے، منصقو وہ بھائی بھی تبی زاوے، نبی نیلائل کے بینے تھے۔ اور بات نقیری تک پینی ہے۔ اس وقت انہوں نے بھائیوں سے پوچھا:

میا منا فیکھنے بیوسف؟ پھائیوں ہے۔ بوچھا:

میا منا فیکھنے بیوسف؟ پھائیوں ہے۔ بیوسف بیوسف کا بیوسف کی بیوسف کی بیوسف کی بیوسف کے بیوسف کی بیوسف کے بیوسف کی بی

تم نے پوسف کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا؟ ان کی تو آئکھیں ہی تھلی روٹیکس ۔

﴿ قَالُوْ الرَّلْكَ لَآلُتُ يُوسُفُ ﴾ كُنْهِ لِلَّهِ: كَمَا آبِ بِوسف بِن؟ CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

﴿قَالَ أَنَّا يُوْسُفُ وَ هَٰذَا أَخِيُ ﴾ بال بين يوسف بول اور بدير ابعائي ہے۔ ﴿قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ محقیق اللہ نے ہم پراحسان کیا۔ ﴿إِلَّهُ مَنْ یَّتَیْ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ﴾

(بوسف: ٩٠)

'' جوتقوی اختیار کرتا ہے اور مبروہ نبط کے ساتھ زندگی گزار تاہے۔اللہ ایسے نیکو کاروں کے اجرکو ضائع نہیں کیا کرتے''

قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ ہر دوراور ہر زمانہ میں جو بھی صحف سید تا پوسف قلیائل کی طرح گناہ سے بیچے گا، تفوای اور صبر سے زندگی گزارے گا،اللہ اسے فرش سے اٹھا کیں مجے عرش کے او پر بٹھا دیں گے ۔اور جو پوسف قلیونلا کے بھا ئیوں کی غرح گناہ کرلے گااور کے گا:

> ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قُوماً طلِعِينَ ﴾ (يسف: ٩) " بعدين نيك بن جائين كُ

آج کل شیطان ای طرح گناہ کرواتا ہے کہ ہاں اب گناہ کراو بعد میں تو بہ کر لیمنا۔ یہ یوسف عید بھی تو بہ کر لیمنا۔ یہ یوسف عید بھی ہوں کا راستہ ہے۔ قربایا جواس راستے پر چلے گا آگر چہوہ نی علاقیا کا بی بیٹا ہوگا ، اللہ اے بھی فقیر بنادے گا۔ ہاتھ اٹھا شائے ہوئے ہوں ہے ، خدا کے واسطے دے دو۔ جب کہ دوسرا راستہ تقوی اور صبر کا راستہ ہے جوابے آپ کو محنا ہوں سے بچالے گا تو دستور بن گیا کہ تقوای اور صبر والوں کو اللہ رب العزت ہمیشہ معن ہوں سے نواز تا ہے۔

# علم نافع اورتو كل

بعض بزرگوں نے علم نافع کی ایک اور بھی پیچان بنائی ، وہ فرماتے ہیں کہ تَقْدِیْمُ الْعِلْمِ عَلَی حُظُوُ ظِ النَّفْسِ وَ الْإِسْتِغْنَاءُ بِاللَّهِ عَنْ جَمِیْعِ خَلْقِهِ

'' تلم کولڈات نفسانی پرمقدم کرے اور اللہ کے تعلق کے ساتھ ساری مخلوق ہے مستغنی ہوجائے''

توييل

تَقْدِيْمُ الْعِلْمِ عَلَى خُظُوْظِ النَّفُسِ

علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو علم حاصل کرنا مقدم رہے۔ ورنہ تو دوستیوں میں لگ جاتے ہیں۔ بھی سی شکل نے دل پر غلبہ کیا بھی سی شکل نے دل پر غلبہ کمار ۔۔

> اس دل کے نکوے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا

جدهرنظر پرزتی ہے ای کا غلیہ دل پر ہو جاتا ہے۔ یہ دل کیا ہوا ٹرلیش کیین بتا لیا .....جو چیز استعال کی مٹرلیش کین میں پھینک دی ۔ دل کوبھی ایسا ہی بنالیا۔ یہ بھی دل میں تو دو بھی دل میں ، جدھرنظر آتھی وہی دل میں ۔انسان ایسا بھی نہ ہوکہ بیشا ب ہے ہی بھسکتا پھرے ۔ آ سے فریایا:

وَ الْإِسْتِغْنَاءُ بِاللَّهِ عَنْ جَمِيْعِ خَلْقِهِ

ساری مخلوق سے انسان مستغنی ہو جائے ،اور اپنی ساری امیدیں اللہ سے لگا

لے۔اس کو کہتے ہیں تو کل مخلوق ہے نظریں ہٹالیں اور خالق پر نظریں جمالیںا۔ تو وو بڑے اہم کام میں۔تقوای اور تو کل ۔

## رابعه بقريه ولين كامقام توكل:

ہمارے اکابری زندگی بین بہت تو کل تھا۔ ہر معاطع بین اللہ کی طرف دھیان ہوتا تھا۔ اتنا یقین تھا اللہ کے وعدوں پر کہ ان کے واقعات من کر جرت ہوتی ہے۔ رابعہ بھر بیہ اللہ کی نیک بندی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے مہمان آگئے اور وقت ہو گیا کھانے کا۔ گھر میں جو خاد مہتی دو بردی پر بیٹان تھی کہ پکانے کو پچھ ہے تبین اور مہمان میٹھے ہیں ، ان کو کیا چیش کریں ؟ استے میں درواز و کھٹکا۔ خاد مہ گئی ادر آکر بتایا کہ کوئی کھانے کے لیے روٹیال وے کر گیا ہے۔ رابعہ بھر یہ بیزیہ نے بوچھا کہ کتی روٹیال ہیں ؟ خاد مہ نے جواب دیا کہ اٹھارہ ہیں۔ فرمائے گئیں: کھانا والیس کردد یہ مہان ہیٹھے ہوئے مہارا کھانا نہیں ہے۔ خاد مہ کہنے گئی کہ جی کھانے کا دفت ہو گیا، مہمان ہیٹھے ہوئے ہمارا کھانا نہیں ہے۔ خاد مہ کہنے گئی کہ جی کھانے کا دفت ہو گیا، مہمان ہیٹھے ہوئے ہیں ، اب بیٹو کی انٹد کا بندہ کھانا ہے کر آیا ہے تو قبول کر ایس ، کیوں روٹیوں کی تعداد پر بین ، اب بیٹو کی انٹد کا بندہ کھانا ہے کر آیا ہے تو قبول کر ایس ، کیوں روٹیوں کی تعداد پر بین ، اب بیٹو کی انٹد کا بندہ کھانا ہے کر آیا ہے تو قبول کر ایس ، کیوں روٹیوں کی تعداد پر بین ، اب کی کی گئیں : دیکھوا صبح میرے پاس ایک روٹی تھی ، میں بھو کی تھی ، سائل آیا، اللہ کے نام پر اس نے ما تگا ، میں نے وہ روٹی اس کودے دی ، اب جھے پکا لفتین ہے اللہ کے نام پر اس نے ما تگا ، میں نے وہ روٹی اس کودے دی ، اب جھے پکا لفتین ہے اللہ کے نام پر اس نے ما تگا ، میں نے وہ روٹی اس کودے دی ، اب جھے پکا لفتین ہے اللہ کے نام پر اس نے ما تگا ، میں نے وہ روٹی اس کودے دی ، اب جھے پکا لفتین ہے

( مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا) (الانعام:١٦٠)

الله كم ازكم ايك كے بدلے دس واليس كرتا ہے توا نخارہ روشاں ميرى نہيں ہيں، مجھے ميس روشاں چاہئيں ۔خادمہ نے ہاتھ جوڑ ديئے، كہنے تكى: دراعس وہ بيس ہى لايا تھا، كيونكه مجھے شديد بھوك تكى جوئى تھى تو دوروٹياں ميں نے الگ كر لى تھى ۔ اتنا يقين تھا اللہ كے يارے ميں! (تذكرة الاوليا، ص٠٠١)

## حضرت اقدس نا نوتوى مِينَة كامقام توكل:

حضرت اقدس نانوتوی مینیدان کوچی اللہ تعالیٰ نے یہی مقام تو کل عطافر مایا تھا۔ انہوں نے جب وارالعلوم و یوبند بنایا تو اس کے قواعد وضوابط میں بیشر طرکھوائی کہ وارالعلوم کے لیے مستقل آ مدنی کا کوئی ذریعہ تبول نہیں کیا جائے گا۔ کتنافرق ہے جم میں اور ان میں؟ ہم نفلیں پڑھ کر دعا کیں ما نگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ! کوئی مستقل ذریعہ بناوے ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مستقل دریعہ بول ہی نہیں کرنا کی مستقل ذریعہ بناوے ۔ اور وہ فرمانے کیے: اس لیے کہ پھرائلہ کے بجائے نظراس سیب کی طرف لگ جائے گی اور اللہ کے دفتر سے میرانا م نکال دیا جائے گا۔

## حضرت خواجه عبدالما لك صديقي ميهيد كامقام توكل:

ہمارے حضرت ، حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی جینیہ کو اللہ نے جیب مقام تو کل عطا کیا تھا۔ انہوں نے خاندوال ہیں ایک مجد بنوائی جوشہر کی سب سے بڑی مجد ہے۔ اب تو اس کو' جینار مبحد' کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا جینار ہی اتنا بڑا ہے ۔ لیکن ابتدا میں اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا۔'' بے چندہ مبحد' ۔ جو باہر سے پوچھنے آتا تھا کہ مجھے خواجہ صاحب کی مبحد میں جانا ہے تو تا تھے والوں نے اس کا نام' ہے چندہ مبحد' نام رکھ دیا تھا۔ کیونکہ اس کا بھی چندہ ہی نہیں کیا عما۔

ہم نے اپنی والدہ صاحبہ (جوحفرت مجھیے کی اہلیہ تھیں) سے خود یہ بات کی، وہ فریاتی تھیں کہ کئی مرتبہ میں دیکھتی تھی کہ حضرت کی جیب میں پیسے کم ہوتے تو وہ جلدی سے ان کو بھی خرچ کر دیتے ۔ میں عورت ذات تھی، میں ان سے کہتی کہ آپ تھوڑا احتیاط سے خرچ کیا کریں کہ جیب میں پچھ رہے ،کوئی ضرورت بڑ جاتی ہے۔ تو حفرت مسكرا كرفرمات سے كه جيب خالى ہوگى تو الله اسے وہ بارہ بھريں گے۔ اور داقعى جيب خالى ہو گارے ہيں، الله داقعى جيب خالى ہو گاكرتے ہيں، الله داقعى جيب خالى ہو قالى نہيں رہنے ديتے۔ الله والون كے ہاتھ اللہ تعالى كى جيب ہيں ہوتے ہيں۔۔۔۔

میں کی بالاں دے لڑ لکیاں میرے توں غم پرے رہندے میری آسال امیدال دے سدا بوئے ہرے رہندے کدے دی لوڑ نہیں پیندی میتوں در در تے جادن دی میں منتقی اللہ سائیں دی میرے کیے کھرے رہندے

جوالقہ پرنظریں لگا دیتا ہے اللہ اس کے لیے بھرویتا ہے۔ در در کے وہلے کھاتے سے بچالیتا ہے۔ اس لیے فرمایہ:

> ﴿ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَّ حَسْبَهُ ﴾ ''جواللّٰہ پرتو كل كرة ہے، اللّٰه اس كے ليے كافی ہوجا تاہے۔'' اورا بيب جگه پرفر مايا:

> > ﴿ وَ تُوكُلُ عَلَى اللهِ وَ كَلْمَى بِاللهِ وَ كُلْمَى بِاللهِ وَ كِيْلًا ﴾ "الله برتوكل كروالله الدي وكل كافى ہے" الله كووكيل بنالوا كونساكام پحرائك سكت ہے۔

> > > توكل پررزق ملنے كاعجيب واقعه:

ایک وفعہ سکین پورشریف کی معجد میں حاضر تھے۔ تو حضرت فضل علی قریقی ہیلید کے خلیفہ حضرت خواجہ عبدالما لک ہیلیہ چوک قریق والے نے نمازیز حالی رنماز کے

<u>- με κολολολό δε κροίες σε ποποβρόφεστας δε δεκτέρτολολό κ</u>ρο οροί<u>ες δε δε δε σετά ερφορλολό ε</u> εξεκτέρε <u>δε οποδε</u>

بعد میں پچھ دریران کے پاس بیٹھ گیا تو مجھے فر مانے لگے کہ میں تمہیں ایک واقعہ مجدمیں با وضويين كرسناتا مول - كامراني خلافت ملنه كاليوراوا قعدسنا يا اوركها كه كام حضرت في تو خلافت دے دی ، میں نے دل میں سوچا کہ میرے اندراتنی اہلیت نہیں ، میں اب آ څه دی سال محنت کروں گا بھرا گرئسی قابل بنا تو لوگوں کوانٹدانٹد سکھا وَں گا۔میری اندر ہے یہ نبیت تھی۔ایک رات حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے آگ سینک رہے تھے اور کیجے بانٹس کررہے تھے کہ حضرت خواجہ صاحب نے بچھے غور سے ویکھا، مِن تَصِرا كَميار بوجِها: بي حضرت! فرمانے لكے: ابھي ابھي مجھے نبي مليائلي كي زيارت نصیب ہوئی ہے، کشف میں ، جا گتے ہوئے نبی ملائلم کی زیارت تصیب ہوئی ہے۔ اورانہوں نے فریایا ہے کہ عبدالما لک کو کہو کہ اس امانت کوتقتیم کرے ورنہ ہم اس امانت کو دالیں لے لیں محے۔ جب یہ کہا تو حضرت نے فرمایا کہتم نے یہاں بہت میری خدمت کرلی ،بس اب این علاقے میں جاؤ اورلوگوں کواللہ اللہ سکھاؤ ، میں کہتا ر ہا: حضرت! میں اس قابل نہیں ، مجھے موقع ویں ،فر مایانہیں ۔حضرت نے اگلے دن میراسامان بندهوا یا درمیرے سر برد کھااور میری چھٹی کہ جاؤا ہے گھر۔

جب اپنے گھر جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ بھی میرے گھر میں تو پکھ ہے ہی نہیں۔ ندمیں کام کرنا جانتا ہوں ندمز دوری کرنا جانتا ہوں تو میں تو وہاں بہت ہی تگی میں ہوں گا، تو میں نے کہا کہ حضرت! میرے لیے رزق کی دعا کر دیجھے گا۔حضرت نے ایک می بات فرمائی:

## ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾

میں جب گھر آیا تو گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ جمارا بچے نے بیٹنے کی خدمت کی ، اجازت وخلافت ملی واپس آ گیا۔ میں سارا دن وکر بی کرتار ہتا تھا۔ گھر والوں نے شادی بھی کر دی۔اللہ نے بیوی اتنی صابرہ دی کہ دہ بھو کی رہتی اور جھے صرف یہی کہتی کہ کہیں ہے درخت کے پیتے ہی لائیں جو میں بھی کھالوں اور آپ بھی کھالیں۔ میں پتے لاتا اور میاں بیوی وونوں بیٹھ کر درخت کے پتے کھاتے ،اس طرح پیٹ کو تجرتے تھے۔ابتدا میں ہمارا بیرحال تھا۔

پھرآ کے لمبا واقعہ سنایا۔ حضرت نے پھرایک چھوٹی می بوری گذم کی بھی اور
ساتھ اپنار قعہ بھی دیا اور دقعہ میں لکھا کہ عبدالمالک! اس گذم کو بند جگہ پر ڈال دواور میہ
رقعہ بھی اندر ڈال دواور اوپر سے اس کا ڈھکنا بند کر کے سوراخ بنالواور سوراخ سے
گندم نکال کر استعمال کرتے رہو۔ فرمانے گئے کہ میں نے اس طرح کیا، گندم بند جگہ
میں دکھ دی، رقعہ بھی ڈال دیا، رقعے میں ککھا ہوا تھا چھائی اللّٰه مَعَ السّٰمِسِرِیْن کھا اور
میں اس جگہ سے گندم لے کرکھا تارہا۔ فرمانے گئے کہ میں یا وضو سجہ میں بیٹھ کر بتارہا
ہوں کہ میرے ہاں دوسو سے تین سوم ہمان روز ہوتے ہیں اور اجتماع پر ہزاروں
مہمان ہوتے ہیں، چالیس سال گزرگئے ہیں، میں اس وقت بھی اپنے گھر میں وئی

جواللہ پر تو کل کرتا ہے، اے ایسے رزق ملتا ہے۔ اگر ایسے گندم لے تو کون نوکری کرےگا، پھر کیوں بھا گے گا نوکر ہوں کے پیچھے؟ ایسے بی ہوتا ہے جواللہ کے در پر آجا تا ہے پھراللہ اسے فیر سے مستغنی کردیتے ہیں۔ بڑے کی نوکری کر کے ایسا مزا آ جا تا ہے کہ پھراسے دنیا کی طرف آگھ اٹھا کرد کھنے کو دل بی نہیں کرتا ، تو دو چیزیں تقوی اور توکل کو افتیار کرنے کی ضرورت ہے۔

تقوای اور تو کل ک کی:

توعلم نافع کی دونشانیاں سامنے آئیں کہ جس کوعلم نافع نصیب ہوگا، اس کی

زندگی میں تقوای بھی ہوگا اور اس کی زندگی میں تو کل بھی ہوگا۔ بہت عجیب بات ہے کہ آج ہمارے مدارس والوں کی زندگی ہے تقوی نکل گیا اور خانقا ہوں کی زعمگ سے تو کل نکل گیا۔ حالانکہ یہ تقوی کے اہل زیادہ تھے، وہ تو کل کے اہل زیادہ تھے۔

ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اتن تحلوق سے امیدیں لگ گئیں کہ آنے والا مرید اگر سکھیانے ہے اور کے اور کھوانے گئے تو میرصاحب کو تو تع ہوجاتی ہے کہ شاید سادھرسے پچھے کال کر مجھے بدید دے گائے تو مدارس والوں کی زندگی سے تقوی نکاتا جارہا ہے اور خانقا ہوں کی زندگی سے تقوی نکاتا جارہا ہے اور خانقا ہوں کی زندگی سے توکل نکاتا جارہا ہے۔

#### اخلاق ادراخلاص:

## تقولى نزول بركات كاذربعه:

تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرکے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے درواز کے کمل جائیں۔اس کیے ارشاد فر مایا کہ ایمان والوا ڈگرتم تقوای کواختیار کروگے۔

> ﴿ لَغَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتِ مِنَ السَّمَآءِ وَ الْكَرْضِ ﴾ (الامراف:٩١) ''جهم آسان اورزین سے برکتوں کے درواز کے کھول دیں سے''

اللہ نے برکوں کے دردازوں کو بند کیا ہوا ہے۔ پھر روتے پھرتے ہیں:
ہمارے کام اٹک جاتے ہیں، ہماری ڈیل پوری نہیں ہوتی ، ہوتے ہوتے سودارہ
جاتا ہے، کارد بارنہیں چانا، سمارا دن دوکان پر بیٹے کرخالی ہاتھ آجاتے ہیں، ادلاد کے
اند دفر ما نبر داری نہیں۔ یہ شکوے سمارے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ برکت کے
دردازے کو تو ہم نے گناہ کر کے بند کر دیا، اب دروازہ کیسے کھلے؟ ہم نے اپنے
ہاتھوں سے برکتوں کے دردازے کو بند کر دیا، فرمایا:

﴿ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لَكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ ( آل مُران: ١٤) ''اللّٰد نے ان برظم نہیں کیا، بلکہ نہوں نے اپنی جانوں پرخودظلم کیا'' ہم اگر چاہتے ہیں کہ نمیں برکتوں والی زنمگ کے تو ہم اپنے گنا ہوں سے سچی تو ہکریں۔

گناه..... يسكوني كاذربيه:

اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع مجازلانے بہت خوبصورت بات کہی کہ اے دوست! تو جتنا جاہے گناہ کر لے اگر اللہ نے تیری اسی زندگی کوجہنم کی طرح نہ بنا دیا تو میر انام

بدل دینا۔ نو جو بندہ گناہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔اتن پر بیثانیاں آتی ہیں کہ دن کوچین تبیں آتا رات کو نیزئیں آتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو د نیا والے، مال والے،عہد وں والے،امارتوں وزارتوں والے، فیکٹریوں والے، بوے بوے کاروباروں والے ہیں، یہ پرسکون زندگی گزارتے بھرتے ہیں۔اس عاجز کواللہ نے پیاس ہے زیادہ ملکوں میں سفر کی توفیق دی، میں نے آج تک اپنی زندگی میں سی و نیا دار بندے کو برسکون زندگی گز ارتے نہیں ویکھا۔ جہاں پرسکون نظر آیا کوئی نیک بنده بمثق پر ہیزگار بنده ہی پرسکون نظر آیا ۔ عام آ دی تو ایک ہی دفعہ زندگی میں مرتا ہے، یہ بیجارے پر نہیں کتنی دفعہ مرتے ہیں، کتنی دفعہ جیتے ہیں؟ إدھر کا صدمہ اُ دھر کا صدمہ، إ دھر کی مینشن اُ دھر کی مینشن ۔ ظاہر میں ان کے بال ماشاء اللہ بنگلے بھی ہوں گے ، کاریں بھی ہوں گی ،نوکر خادم بھی ہوں گے تگرا ندر کا حال ہے ہوگا کہ نیند ہی غائب ہوگی ۔ مولیاں کھا کھا کرنو ب**یلوگ سوتے ہیں اور پوجھتے ہیں** کہ پہلے تو ا بک مولی کھانے سے نیند آ جاتی تھی اب دو کھانے سے بھی نینڈئیس آتی۔ ہم کہتے ہیں تین کھاؤ۔ کہتے ہیں کیے تین کھا کیں؟ ، ہم کہتے ہیں کہا گر گولیوں سے جان چھڑا نی ہے تواللہ ہے کی کرلو، بھرد کھو!اللہ کیے تمہارے ساتھ رصت کا معاملہ کرتے ہیں۔

## اللدے بگاڑنے سے کام بکر جاتے ہیں:

جواللہ سے بگاڑے گا، اللہ اس کے کاموں کوسنور نے نمیں دے گا، اسکے کام بھی گرے رہیں گے۔ بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بتدے! ایک تیری چاہت ہے ایک میری جاہت ہے، اگر تو جاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری جاہت ہے، تو میں کجھے تھکا بھی دوں گا تیرے کاموں کو بھی پورانہیں ہونے دونگا۔ آج ہماری زندگیاں بالکل اس کی عملی تصویرینی ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ تھکا بھی رہے ہیں اور کام بھی STATE OF THE DESCRIPTION OF THE

پورئیبیں ہورہے۔کوئی فیکٹری ہیں تھکتا ہے،کوئی کاروبار میں تھکتا ہے، کوئی بازار میں تھکتا ہے، کام بھرسید ھے نہیں ہوتے ۔ تو فرمایا: اے میرے بندے ااگر تو چاہے کہ وہ پورا ہوجو تیری مرضی ہے، میں، تجھے تھکا بھی دول گا اور تیرے کاموں کو بھی پورا نہیں ہونے دونگا۔اورا گر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے،میرے بندے! میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دونگا اور تیرا کہ دگا رہمی بن جاؤ نگا۔

#### أسان طريقه:

تو آسان طریقہ قریہ ہے کہ ہم گنا ہوں کوچھوڑ دیں اور اندکے درواز ہے ہا آگر

پڑ جا کیں۔ دعا مائیس: میرے مولا! ہم جاہل بندے ہیں ،ہم غافل ہے رہے ، الذہ

ہم نے وہ کام کے کہ آپ کے عذاب کوہم نے دبوت دی ، یہ قو آپ کا حلم ہے کہ ہم سیح
حال میں موجود ہیں ، اب احساس ہوا کہ ہمارے گنا ہ ہی ہمارے راستے کی رکاوٹ

ہیں۔ اے اللہ! ان گنا ہوں کوچھوڑ نے کے لیے آج آپ کے در پر آئے ہیٹے ہیں۔
اے اللہ! وہ نہ کرتا کہ جس کے ہم اہل ہیں ،ہم اہل ہیں سزاکے ،ہم اہل ہیں عذاب
کے ،ہم اہل ہیں ذات وخواری کے ۔ اللہ وہ کرتا جس کے آپ اہل ہیں۔ آپ اہل

ہیں ، اللہ وہ کہ کا جس کے آپ اہل ہیں رحم فرما و ہے کے ۔ اللہ وہ نہ کرتا جس کے ہم اہل

ہیں ، اللہ وہ کرتا جس کے آپ اہل ہیں رحم فرما و ہے کے ۔ اللہ وہ تہ کرتا جس کے ہم اہل

ہیں ، اللہ وہ کرتا جس کے آپ اہل ہیں رحم فرما و ہے کے ۔ اللہ وہ تہ کرتا جس کے ہم اہل

ہیں ، اللہ وہ کرتا جس کے آپ اہل ہیں ۔ آپ کو غفاری تبتی ہے ، ستاری بیتی ہے ، حلم ہیتا

ہیں ، اللہ وہ کرتا جس کے آپ اہل ہیں ۔ آپ کو غفاری تبتی ہے ، ستاری بیتی ہے ، حلم ہیتا

ہیں ، اللہ وہ کرتا جس کے آپ اہل ہیں ۔ آپ کو غفاری تبتی ہے ، ستاری بیتی ہے ، حلم ہیتا

ہیں ، اللہ وہ کرتا جس کے آئی الم کے گا کہ الم کیس گنا ہوں سے محفوظ فرما دیتا۔

ہیں ، اللہ وہ کرتا ہی ہے وہ کو کا گئی الم کھر گلیہ دئی المعلیدیں کی ہوگا کی کا کھر کی گئی ہوں سے محفوظ فرما دیتا۔

ہی اسے کریم آ قا! ہم پر دھمت فرما دیتا ، ہمیں گنا ہوں سے محفوظ فرما دیتا۔

ہوگو المجود مقول کی الم کیس کرتا ہوں کے دیتے کی اللہ کہ کہ کو کہ کو کا کہ کیس کی الم کیس کی کہ کیل کے در ہوں کے کہ کیس کی کیس کرتا ہوں کے دو کرتا جس کی کے اللہ کیس کرتا ہوں کے کہ کیس کی کے در ہوں کیس کرتا ہوں کے کہ کیس کرتا ہوں کی کہ کے در ہوں کے کہ کیس کی کیس کرتا ہوں کے کہ کیس کرتا ہوں کے کہ کیس کی کیس کرتا ہوں کی کہ کیس کرتا ہوں کے کہ کیس کرتا ہوں کی کو کیس کیس کرتا ہوں کی کیس کرتا ہو کہ کیس کرتا ہوں کی کو کیس کرتا ہوں کیس کرتا ہوں کی کیس کرتا ہوں کیس کرتا ہوں کیس کرتا ہوں کیس کرتا ہوں کی کیس کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کیس کرتا ہوں ک

ရာရာရော







# كيفيات كى حفاظت

أَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَنَىٰ امَّا بَعْدُ: فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوْبَهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴾ سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسِلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

دوطرح کے سفر:

مومن کوائی زندگی میں دوطرح کے سفر کرنے کا واسطہ پڑتا ہے۔

....ایک جسمانی سنر

.....ودسراروحانی سفر

جسمانی سفریہ ہے کہ ضرورت کی خاطر انسان کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا، سمن کام سے ایک شہرسے دوسرے شہر جانا، برنس کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا۔ بیرمادی سفرہا درضرورت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ دوسراہے روحانی سفر .....دصول الی اللہ کا سفر۔

بيسفرہے:

.... گنا ہوں ہے نیکی کی طرف

....غفلت سے حضوری کی طرف

..... دنیاے آخرت کی طرف

.....اور مخلوق ہے خالق کی طرف

بیسفر کرنا انسان پرفرض ہے ۔ مخلوق سے کثنا ، خالق سے جڑنا اس کا ہمیں قر آ ان مجید میں حکم دیا گیا ہے۔

## سفرکے لیے رہبر کی ضرورت:

ان دونوں سفروں ش ایک بات Com mon (مشترک) ہے۔ دومیہ کہ آگر انسان اپنے آپ سفر شروع کرے تو دشواریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ راستے کا پہتہ نہیں ہوتا۔ کیا مشکلات چیش آئیں گی ، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو آگر رہبر کے بغیر ظاہری سنر بھی شروع کرے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باطن کا سفر تو چونکہ اندھا دھند سفر ہے اور اس سفر کے اندر ایک را ہزن بھی ہے جو قافے کو لوٹا ہے اور اس کا نام شیطان ہے۔ تو اس لیے اس سفر بی احتیاط اور زیادہ ضروری ہے۔

لوگ فلاہری سفر میں بھی رہبر متعین کرتے ہیں۔ جیسے نبی پیٹی ہیں جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو سید تا صدیق اکبر ٹائٹو نے ایک کا فرکورات دکھانے کے لیے متعین کیا۔ فلا ہر کا راستہ ہے ،گر سہولت کی خاطر بفلطی کوتا ہی ہے بچنے کے لیے اس کو متعین کیا کہ ہم آپ کوا تنا معاد ضد دیں گے ، آپ ہمیں اس راستے ہے فلاں جگہ پہنچا ویں۔ بھی رہبر کا قبوت حدیث پاک میں۔ بھی رہبر کا قبوت حدیث پاک سے ملتا ہے تو باطن کے راستے متعین کرنے کے لیے بھی رہبر کا قبوت حدیث پاک سے ملتا ہے تو باطن کے راستے کے لیے بھی رہبر کی ضرورت یو تی ہے۔

جب اس سفر ہجرت میں ایک شخص نے صدیق اکر بھاتھ سے بوجھا کہ بتاہے! آپ کے ساتھ ریکون ہیں؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ بیا کیک بندہ ہے جو جھے راستے کی رہنمائی کرتاہے۔وہ کہنا ہمی ٹیس چاہتے تھے کہ بیر نی ملائٹھا ہیں کہ

#### C LING WESTERN WILLIAM OF THE WAR

کہیں بات بی ندکھل جائے۔ایسی بات کی جوسو فیصد ٹھیکتھی کہ یہ وہ ہستی ہیں جو جھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے(ولاکل النہج قالیہ تقی:۳۹۸/۲)۔ یہاں سے ثابت ہوا کدروحانی راستے کے لیے بھی رہبر کامتعین کرناضروری ہے۔

## روحانی سفر کی ابتدا:

اس روحانی سفر کی ابتداء شیخ کامل سے بیت ہونے سے شروع ہوجاتی ہے۔ بیعت کہتے ہیں: گنا ہوں سے کچی تو ہرکرنے کو۔ جیسے فرمایا:

( قَالُ إِنِّی مُهَاجِرٌ اِللَّي رَبِّیُ)) ''میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرر ہاہوں'' اس بیعت کا بنیا دی مقصد اللّٰہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے۔

#### بيعت كى حكمت:

مولوی و کیل اللہ جان نے ایک مرتبہ حضرت سہارن پوری میبیوے سے پوچھا: حضرت! بیعت کیاچیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا:

#### ''اس میں مرید تو بہ کرتاہے مراد کو گواہ بنا کر''

حضرت نے طالب صادق کو مرید ' کہااور شیخ کامل کو ' مراؤ' کہا، کیونکہ جب
دل کے اندر محبت ہواور دل میں بیہ بات رائخ ہوجائے کہان کا چہرہ دیکھنے ہے مجھے
اللہ یاد آتا ہے ، ان کی مجلس میں بیٹنے ہے مجھے آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے ، ان
کے پاکیزہ کلام کون کر دل میں اللہ کی محبت برصی ہے ، انا بت الی اللہ، رجوع الی اللہ
کی کیفیت بڑھتی ہے ، ان کے اعمال کود کھے کرسنت کی عملی صورت کو مجھتا آسان ہوجا تا
ہے تو بھر سالک چا ہتا ہے کہ میں بھی اپنے شیخ کی طرح تمیع سنت بن جا وال ۔ یوں

ا تباغ کے اندر میمرید بنادہ مراد بنا۔

ہمارے گناہوں پر گواہ تو بہت ہیں۔ فرشتے بھی گواہ ہیں، زین کے کلائے بھی گواہ ہیں، زین کے کلائے بھی گواہ ہیں، تی کے جسم کے اعضا بھی گواہ ہیں۔ تو رب کریم نے اس بات کو بہند کیا کہ اس کی نیکی پر بھی کوئی گواہ ہوتا جا ہے۔ چنا نچہ اس بیعت کوا یک سنت عمل بناویا کہ جب بھی کوئی بندہ تجی تو بہ کرنا جا ہے تو وہ گھر کے کوئی بندہ تجی کر سکتا ہے گر گواہی تو تیس ہوگی۔ تو اس بیعت کی حکمت ہے ہے کہ رب کریم نے اپنے بندوں کے لیے پند کیا کہ میرے بندو! تم نے استے گناہ کے جن کے گواہ قیامت کے دن ہوں تے بہندوں کے لیے پند کیا کہ میرے بندو! تم نے استے گناہ کے جن کے گواہ قیامت کے دن ہوں تو تہاری نیکی کی گواہی دینے والا بھی ہو۔ اب آپ سوچے کہ اللہ کے مقرب بندوں ہی سے کوئی بندہ قیامت کے دن ہماری تو بہ پر آپ سوچے کہ اللہ کے مقرب بندوں ہی سے کوئی بندہ قیامت کے دن ہماری تو بہ پر آپ سوچے کہ اللہ کے مقرب بندوں ہی سے کوئی بندہ قیامت کے دن ہماری تو بہ پر آپ سان ہوجائے۔

#### اذ كارداشغال:

جب ایک آدمی توبہ کرلیتا ہے تو پھر شخ اس کو اعمال بتا تا ہے۔ان کو کہتے بیں اذکار اور اشغال۔ اذکاروہ ہوتے بیں جوزبان سے پڑھے جاتے ہیں، جیسے: قرآن مجید کی تلاوت ہے، درود شریف کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا۔ اور اشغال ان اعمال کو کہتے ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ مو، جیسے مراقبہ کرنا، یہ اشغال میں سے ہے۔

#### معمولات ميں استقامت الله كويسندے:

ا حجما سالک دہی ہوتا ہے جو ان معمولات میں ناغہ نہ ہونے دے۔ تی مظالم نے ارشاد فر مایا: ((اَحَبُّ الْآعُمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدُومُهَا وَ إِنَّ قَلَّ))( سلم، رَمَ: ١٣٠٥) "الله تعالیٰ کو پیندیده اعمال ده بین جوسلسل کیے جا کیں اگر چہدوہ تھوڑے ہوں''

لے استغفار کرنے کی ضرورت تہیں ہے ، سومرتبدا ستغفار ، سومرتبدار دوشریف می کافی ہے مگر ناغد ند ہو۔ چنا نچہ جو صاحب استقامت لوگ ہوتے ہیں وہ ناغة نیس ہونے دیتے۔

ہمیں ایک مرتبدا یک عالم لے جنہوں نے حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی ہیئیا۔ سے بیعت کی تھی فر، نے لگے کہ مجھے حضرت سے بیعت کیے اس دفت تینتالیس سال گزر بچے، نینتالیس سالوں میں میراقر آن مجید کا ایک پارہ بھی قضانہیں ہوا۔

جوحفزات استفامت كے ساتھ كمل كرتے ہیں پھران كے الحال اللہ كو بهند ہم جوحفزات استفامت كے ساتھ كمل كرتے ہیں پھران كے الحال اللہ كو بهنده صحت كے زمانے میں الحال با قاعد كى ہے كرتا ہے اگر بيار ہوتا ہے تو اللہ تعالى فرشتوں كو تھم ديتے ہیں كہ ميرے بندے كے ال محملوں كو بن كے اس كے نامہ الحال میں لكھ و یا جائے (ابخاری، رقم: ۲۹۹۲) رب كريم نا ند بهند نہيں قرماتے ۔ جب اللہ تغالى نے اتنى چھوٹ وے وی كرآ ہے نے صحت كى حالت ميں يمل كے اب آ ہے بيار ہیں تو ہم اجروے وہے وى كرآ ہے نامدازہ لكارے النہ كو استفامت تنى بہند

معمولات میں استقامت کیے ہو؟

سالک کوچاہیے کہ ایک ڈائری بنائے اور اس میں روز اند کا معمول کھے۔ اگر کسی تقاضے کی وجہ ہے ، یا کسی ضرورت کی وجہ ہے کوئی عمل تقنا ہو تو اسکلے دن چھراس کواوا ہ کر ہے۔ عوام الناس تو فرض تمازوں کی قضا کرتے ہیں، لیکن جوسالکین ہوتے ہیں وہ اور اور و ظائف کی بھی تفا کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں اس کی بھی بہت ابہت ہوتی ہے۔ وہ اس کوا پی طرف سے اللہ رہ العزت کے حضور ہدیداور تحفہ بجھ کر ہے ہیں ہا اللہ آپ کا بیٹا ، بھائی یا کوئی تر بی عزیز پردلیس میں ہواور وہ روز اند آپ کو فیریت کی اگر آپ کا بیٹا ، بھائی یا کوئی تر بی عزیز پردلیس میں ہواور وہ روز اند آپ کو فیریت کی اطلاع دے میں جس کرے ، تو کسی دن اس کا مینے ندآ نے تو انتظار رہتا ہے تا کہ اللہ فیر کرے معلوم نہیں آج اس نے فیریت کی اطلاع کیوں نہیں دی ۔ جس طرح ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہئے والے بھے تحفہ ہیجیں اور اپنی محبوق ہوئے اور کی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہئے والے بھے تحفہ ہیجیں اور اپنی محبول کا اظہار کریں اور اور و ظائف ہیں۔

#### علماطليا كامغالطه:

اس میں طلبا کو یا عما کوزیا دہ مغالطہ پڑتا ہے ، کیونکہ عوام الناس کوتو پینۃ ہے کہ جمیں سیکام کرنا ہے ، کیکن جو پہلے سے دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں ان کوشیطان مغالطہ ڈالٹا ہے کہ جی! آپ تو پہلے ہی وین کا کام کرر ہے ہیں۔

.....آپ تومطالعہ بھی کرتے ہیں۔

.....آپ توسیق مجھی پڑھاتے ہیں۔

.....اور آپ کاوفت تو حدیث پاک کی خدمت پس گزرتا ہے۔

اس طرح ٹواب تو مل ہی جاج ہے۔ دافعی! جو دن میں دین کا کام کرتاہے ، حدیث پاک کے مطابق اس کو تبجد کا بھی ثواب مل جا تاہے۔لیکن صحابہ کی حائت دیکھیے! دہ بھی تو سارا دن دین کا کام کرتے تھے لیکن اپنی تبجد کو بھی قضانہیں ہونے دیتے تھے۔ کیوں؟اس لیے کہ دواس کی اہمیت کو بچھتے تھے۔

## ( مدرسین کا نصب العین

اگرایک مخص عالم ہے یا مدرس ہے تواس کی زندگی کی ترتیب اور ہے، چونکہ مجمع میں علما اور طلبا ہیں اس لیے اس بات کوخصوصی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدرس کا نصب العین کیا ہونا جا ہے؟

#### ☆.....روزانهمطالعه:

پہلی بات تو یہ کہ وہ کتا ہوں کا مطالعہ روزانہ کرے۔ اس میں بھی کوتا ہی دیکھی جاتی ہے۔ اگر کسی کو پانٹی جیسال پڑھاتے ہوئے گزرگئے تو بعض حضرات فخر محسوں کرتے ہیں کہ میں تو جی بغیر مطالعہ کے آپ بھینا بڑھا گئے ہیں کہ میں تو جی بغیر مطالعہ کے آپ بھینا بڑھا گئے ہیں کہ میں تو جی بغیر مطالعہ کے آپ بھینا بڑھا گئے ہیں گراس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مطالعہ جب بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی معرفت عطاکی جاتی ہے، لبندا ہر سبق پڑھانے سے پہلے اہتمام کے ساتھ کتا ہو کوئی معرفت عطاکی جاتی ہے، لبندا ہر سبق پڑھانے سے اللہ تعالی کی طرف سے وہی علوم سلنے کا سبب سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی علوم سلنے کا سبب سنے گا۔ صرف کتا بی علوم تو نہیں ہوتے ، اللہ تعالیٰ بات کو دل پر کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کتاب کا مطالعہ اپنے او پر لازم اللہ تعالیٰ بات کو دل پر کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کتاب کا مطالعہ اپنے او پر لازم سمجھیں ، بھلے کتاب کا مطالعہ اپنے او پر لازم سمجھیں ، بھلے کتاب کا مطالعہ اپنے او پر لازم

#### ☆ .....طلبا كواپنامحس مجھيں:

دوسری بات مید کہ طلبا کو اپنامحس سمجھیں کدان طلبانے علم کی جٹم ریزی کے لیے اپنے دنوں کی زمین کو پیش کر دیا۔اگر مید نہ ہوتے تو انسان کیا درختوں کو پڑھا تا؟ بالآخر طلبا ہی کو پڑھا تا ہے۔ میرطلبا کا استاد پراحسان ہے کہ انہوں نے اس کوعلم کی

#### THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

خدمت کرنے کا موقع ویا ،ان کوعلم کے چج اپنے ول کی زمین میں بونے کا موقع و ہے۔ دیا۔

#### 🛠 ..... طلبا ہے شفقت کریں:

تیسری بات بید کہ طلبا کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ انسان کی اولا دووطرح
کی ہوتی ہے، ایک دصلبی او لاؤ' کہلاتی ہے جوانسان کے نسب کے اعتبار سے اولا و
کہنا تی ہے جیسے بینے ، بیٹیاں۔ اور ایک روحانی اولا و ہوتی ہے جن پر انسان وین ک
محنت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم بھیٹیے کوئی بات کررہے تھے، ایک طرف
حضرت کے خلیفہ صاحب تھے اور دوسر کی طرف صاحبر اور صاحب کوئی اور بات کر
د ہے تھے۔ حضرت نے اپنے صاحبر اور ہے کو قرراتخق سے سمجھایا اور فرمایا، ویکھوا ہے
میرے سینے کی اولا و ہے اور تم میرے پیشاب کی اولا وہو۔ اس سے انداز و نگا ئیں
کہ اہل انڈ کے دل میں جو دین سیکھے والے شاگر و ہوتے ہیں ان کا کیا مقدم ہوتا

#### 🚓 .... طلبا کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں:

چوتھی ہات ہے کہ طلبا کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں :﴿ ایٹی لکُٹُو نَاصِهُ اَمِیْسُسِن ﴾ ہن کر۔ بیا نبیا کا کام ہوتا ہے۔ علی چونکہ انبیا کے دارت ہیں لبنداعلا کو بھی چاہیے کہ دراشت کاحق ادا کریں ادراس کو اپنا فرض منصی سمجھیں۔ صرف بجی نبیس کہ طالب علم آیا تو ہم نے (حَسُوبَ مَصْوبُ حَسَوبُ اَ فَهُوَ حَسَادِبٌ ) پڑھا دیا نہیں ایس کی عادات واخلاق کا خیال رکھن واس کوشفقت بیار سے سمجھا تا و کیکی کی طرف متوجہ کرتا و بیاستاد کا کام ہوتا ہے۔ ادرہم نے بیدد یکھا کہ اللہ تعالی نے طلبا کے دلوں ہیں استاد کا ایسا احترام ڈالہ ہوتا ہے کہ کی مرتبہ اگر والد وہی بات کے تو شاید عمل میں کوتا ہی ہو جائے تگر ، استاد کرد دیے تو شاگر داس پڑھل کر لیتا ہے۔اس لیےاس کی بیہ بھی ذمہ داری ہے لوگوں کے دلول میں وین کی محبت کو پیدا کر ہے۔ بیسب سے افضل عمل ہے۔

قرآن مجيد کي آيت ہے:

﴿ قُلُ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾ (يوسف: ١٠٨)

" كبدد بجيئ بهيم اداسته كي يمن (لوگول) الله كي طرف بلاتا بول"

الله کی طرف بلائے کا کیا معنی ہے؟ الله کی محبت داوں میں پیدا کرنا۔محبت پیدا ہوگئی تو اعمال خود بخو د آتے جا کیں گے، لہٰذا الله تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا کرنا زندگی کا بہترین ممل ہے۔ ایک صدیعی مبارکہ میں آتا ہے:

'' قیاست کے دن اللہ تعالی ان لوگوں کونور کے منبروں پر بٹھا کیں گے جو مخلوق کوایٹد کامحبوب بنا کمیں گے اوراللہ کومخلوق کامحبوب بنا کمیں گے''

محابہ بڑی نے بوجہ اے اللہ کے حبیب النزافر اللہ وقاوق کا محبوب بنائیں گے بیات توسیحے بن آئیں گے بیات توسیحے بن آئی ہے اللہ کی عظمت بیان کریں گے ، اللہ کے فضل و کرم کے تذکر ہے کریں گے ، کہ مخلوق اللہ سے محبت کریں گے ، کہ مخلوق اللہ کا محبوب کسے بنا کیں گے ؟ نبی طیز نزم ہے فرمایا: وہ لوگوں کو شکل کی تلقین کریں گے ، جب وہ نیکن پر آئیں گے اور نیک اعمال کو اپنالیس گے تو اللہ کے محبوب بن جا کمیں گے ۔ ( کنز العمال ، قم: ۵۲۵)

🏠 .....ا خلاص اوراختصاص کولازم کریں:

احِيرًا استاده هموتاہے جس میں دوخوبیاں ہوں:

(۱)....اخلاص بھی ہو۔

(۲)....اختصاص مجمی ہو۔

اخلاص کا معنی ہیہ ہے کہ جوعلم پڑھائے اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے اور اختصاص کا معنی ہیں ہے کہ جوعلم پڑھائے اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے اور اختصاص کا معنی ہے کہ جو وہ پڑھار ہاہاں میں استے تصص بھی حاصل ہو۔ جو کتاب پڑھار ہا ہواس کے اندرخوب محنت کرے۔اگر استادیں ہیدد وقعتیں اسمی ہوجا کیں:
یعنی اخلاص اور اختصاص تو ایبا استاد اللہ کے ہاں مقبول ہوجا تا ہے۔اس کے علم کا فیض جاری ہوجا تا ہے۔

🖈 ..... خلوت کولازم مجھیں:

عدر سین خلوت کولازم مجھیں!اللہ تعالیٰ اپنے بیارے مبیب گاٹھی کی کورماتے ہیں: ﴿ فَإِذَا فَدَخْتَ فَالْصَبْ ﴾ (الم نشرح: ۷)

"جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوجا کیں تو آپ اللہ کی طرف رغبت کریں''

طالب علم یا دین کے پڑھانے والے چونکہ تی تاپیئی کے وارث ہیں، اس لیے
ان کی بھی بہی ترتیب ہونی چاہیے کہ مطالعہ کریں، مدرسے میں کتابیں پڑھا کیں، طلب

پرمحنت کریں، لیکن چیسے ہی فارغ ہوں تو ﴿ فَاِفَا فَرَغْتُ فَالْصَبُ ﴾ پرمل کرتے ہوئے

خلوت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک استاد اور عالم کے لیے نصب العین یہی

ہے کہ وہ علم کومقدم کرے، مگر اپنے اورا دو وظائف کے لیے خلوت بھی ضرور اختیار

کرے۔ چاہاں کے لیے دن کا وقت ہویا رات کالیکن رجوع الی اللہ کا بچھ وقت

ہونا ضرور جا ہیں۔

<u>ANDERS NO DOLADO E DO APARADA ARA ARENDA ARANDA DE LO SER PERMANARA DE CONTRARA DE CANADA DE CANADA DE DO APER</u>



ای طرح طالب علم کے لیے بھی نصب انعین ہے۔

#### O نیت درست کرے:

طالب علم کاسب سے بڑا مقصد بیہ ہے کہ کتابوں کو پڑھ کریہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کوکون کی باتیں بہند ہیں۔ایک موثی کی بات ذہن میں دکھنے دائی ہے کہ کتابوں کوائن نیت سے پڑھیں کہ میں معلوم کرتا ہا بتا ہوں کہ اللہ کن باتوں سے داخی ہوتے ہیں۔اللہ رب کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔اللہ رب العزب نیکی سے داختی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزب نیکی سے داختی ہوتے ہیں اور گناہ کون سے ہیں۔ نیکی کیا ہے اور گناہ کون سے ہیں۔ نیکی کیا ہے اور گناہ کون سے ہیں، اس کو کھم کے ذریعے ہیں کی کوشش کرے۔

### 0 علم رجمل كرك:

جب بدپیة چل گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے تاراض ہوتے ہیں ، تو جس جس گناہ کا پتہ چل جائے اسے چھوڑ تا جائے۔ جب پتہ چل گیا کہ نیکی سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو جس جس نیکی کے بارے میں پڑھتا جائے اس کو عمل میں لا تا جائے۔ ایسے طالب علم کی زندگی اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا:

" علم ، عمل كو تلاش كرتا ب، ال جائ تو باتى ربتاب، ورند بميشد ك ليد رخصت ووجا تاب،"

جواستادیا طائب علم اس طرح زندگی گز ارے گا اس کے سینے میں نسبت کا نور بہت جلدی آئے گااوراس کے دل کومنور کردےگا۔

### نورنسبت کی پیجان:

ا کنژ دوست به مجمی یو چهته جین این این اسینست ہوتی کیا ہے؟ تواس کوآ سال نقظوں میں یوں مجھ کیلیے کہ

اسانیا نور که جب وه حاصل جوجات ہے تو انسان کو اپنے علم برحمل کیے بغیر چین نہیں آتا اس کو ' نسبت کا نور'' کہتے ہیں۔ یہ دوسر کے نقطوں میں اعمالی صالحہ کی تو فیق برجہ جانا ، مثلاً ، مسئون وعا کیس بھی پڑھنا ، . . . باوضو بھی رہنا ... ، توجہ الی اللہ بھی رہنا ... ، گنا ، جو با ایتو اعمالی صالح کی تو فیق بڑھ جانا ، ہی تسبت کا نور کہنا تا ہے۔

🗗 .... گناہ کےمواقع ہے تیج جاتا ہ ریھی نسبت کے نور کی علامت ہے۔

ایک علامت به ب کرانسان کوی فکرلگ جائے کرانتہ مجھ سے راضی ہوجائے۔
طبیعت پرائیک فلم طاری ہوجائے ..... ایک وبولہ ول میں ساجائے ..... ایک شوق ول
میں پیدا ہوجائے ..... ہرونت ول میں بہ جذب رہے کہ میں الندکوراضی کرلول بہب
قنب کی بہ کیفیت ہوجائے تو بہاس بات کی علامت ہے کہ دل میں نسبت کا لور
پوست ہوچکا ہے۔

پھرا بیابندہ را تول کو گھوڑے بچے نے بیس موسکتا۔ ۔

عارا کام ہے راتوں کو روہ یاد ولیر میں

عاری نیند ہے محو خیال یار ہو جاتا

حديث پاک مين فرماي حميان

﴿ وَ الصَّلَاوَةُ مِا لَلَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَاهٌ ﴾ (الترفدي رقم:٣١٥) \*\*جب لوگ موے بڑے ہوتے ہیں بیالند کا بند واٹھ کر اللہ کی یاد ٹیں لگا ہوتا

ہے،اللہ سے راز و نیاز میں لگا ہوتا ہے۔''

صاحب نسبت بندہ ، ایسا بندہ ہوتا ہے جس کار جو عالی اللہ ایسا ہو کہ اس کوخوشی
طے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے ، غم لیے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے ۔ غم بھی
اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور خوش بھی اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے ۔

ہارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ خوشی کے حالات میں انسان کی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی تم اور پر بیٹانی کے اوقات میں انسان کی ترقی ہوتی ہے۔اس سے ہزرگوں نے کہا:۔،

سکھ وکھاں توں دیواں وار وکھاں آن ملایم یار ''میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کردوں مان دکھوں نے بجھے میرے یارے ملا دیٰ۔''

تواپیابندہ مصائب کوہمی اللہ کی نعت مجھتا ہے۔

### وكهآن يرحصرت بايزيد بسطام الميليك كيفيت:

ایک دفعہ حضرت بایز بد بسطا می پہنی نے جمعہ کے ون عسل کیا۔ نے صاف سخرے کیڑے پہنے اور مجد کی طرف چلے ۔ اللہ کی شان کہ کمی عورت نے گھر کی حجست کے اوپر جھاڑو دیا تو اس نے دن دیکھے کہ گلی بیس کوئی گزرر ہاہے یا نہیں ، اوپر سے کوڑا کر کٹ نیچ بھینک دیا۔ دہ سارے کا سارا کوڑا کر کٹ بایز بد بسطا می بھیلے کے سرکے اوپر آ کر گرا اسساب عام آ دمی کوئی ہوتا تو اسے خصر آ تا کہ بیکس نے بری حرکت کی سسکر بایز بد بسطا می جیٹیے نے اللہ کا شکر ادا کر نا شروع کر دیا۔ کس نے بری بوجھا: حضرت! سر میں مٹی کا پڑ جانا ، یہ بھی کوئی شکر کرنے والی بات ہے؟ کہنے گے:

ہاں! میں اس قدیل تھا کہ میر ساد پرآگ کے انگارے برسائے جاتے ، میں کیوں نہ انڈ کاشکرادا کروں کہ جس نے نقط سر پرمٹی ڈال کے قصے کوختم کردیا۔ اس سے پیع چر کہ جب دل انڈ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خوشی ہویا تم ہو، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

# كيفيات كاسلب بهونا

باں! مجھی مجھی اللہ رب العزت آ زبائش اور امتحان کے طور پر بندے سے
کیفیات کوسلب کر لیتے ہیں، اسے' قبض کی کیفیت' کہا جا تا ہے۔ یہ بیش کی کیفیت
عام عور پر یامعصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھرامتحان کی وجہ سے ہوتی ہے۔
﴿وَاللّٰهُ يَغْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُوجَعُونَ﴾ (القرة: ٣٣٥)

سمجھی انٹدتعالی بہت کیفیات دے دئیتے ہیں ، بندے کوالٹد کی طرف یکسوئی اور جمعیت حاصل ہوتی ہے ،اور بھی اللہ تعالی الین کیفیت طاری کر دیتے ہیں کہ بالکل ہے حلاوتی ہموتی ہے ، پچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے کو یا قبض اور بسط دونوں حالات میں الند تعالیٰ آزیائے ہیں۔

## <u> حالت قبض سے نکلنے کے دورا ہے</u>

اگر قبض کی کیفیت طاری ہوتواس ہے نجات کے دورا ستے ہیں۔

#### (۱) حديث كثرت استغفار

ایک توبیرکہ انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ بیاستغفار انسان کے دل پر چوظلمت کے پہر زہوتے ہیں ان کوبھی ہٹانے ہیں کا میاب ہوجا یہ ہے۔لہذا استغفار

#### المنافرات (منابلات (155) (155) المنافد المناف

زیادہ سے زیادہ کریں۔ پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب ٹاٹیا تھا کیک میں ہم م میں سر مرتبہ استعفاد فرما یا کرتے تھے۔ (میج ابغاری، رقم: ۱۳۰۷)

### (٢) شخ ہے توجہات لینا:

اوردوسری ہات یہ کہاہیے بیٹنے سے تو جہات لے۔ان کواطلاع دے تا کہ دہ بھی تو جہات دیں۔ان کی تو جہات ہے سالک اس کیفیت سے نکل آتا ہے۔

جب حضرت فی البند برید مرفق رو کے اور مالٹا پہنچائے کے تو جو متعلقین ہے،
ان کے دلوں کے اوپر مجیب کیفیت تھی ۔ حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب
میشیداس وقت بہت جوان ہے ، مگر دل کی کیفیت الی تھی کہ کچھ کرنے کو دل نہیں
جا بتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بھی دل ہیں خیال آتا کہ اس جینے سے مرجانا بہتر ہے۔ کویا
خود کشی کا دھیان آتا۔ کمجی ہیں کویں کے پانی ہیں بنچ دیکھا تو خیال آتا کہ ہیں اس

حفرت سہار نیوری میونیدے کہا کہ حفرت! میرے دل کی بیرہ الت ہے کہ کھ کرنے کو دل نبیں چاہتا ، جھے بتا کس! میں کیا کروں؟ انہوں نے فر ، یا: آپ سین رات قیام کریں اور تبجد کے اوقات میں جہاں میں بیٹھ کرؤ کر کروں میرے قریب کہیں بیٹھ کرنٹی! ٹیات کا ذکر کرلینا کہا: بہت اچھا۔

کہتے ہیں کہ جب میں رات کواٹھاا ورنفی اثبات کرنے لگا ..... لاالے الا اللہ .....کا ذکر ، نو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز آ رہی ہے اور میرے دل کو مجوڑ رہی ہےاوردل میں ہے کوئی کالی کالی چیزنگل رہی ہے۔ بیٹی دل کے دھلنے کی کیفیت تھی۔ صبح میں اٹھا تو میری طبیعت میں پہلے کی نسبت کچھا فاقد نفار اب جھے تھا ندمجون جاتا تھا، میں نے حضرت مولا نافلین الرحمٰن سہار تیوری میشیہ کے یاس آیا اور عرض کیا کہ جی! مجھے جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جائیں ، واپس پرائیک دن پھر یہال کے لیے لے کے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تھانہ بھون گیا، وقت گزارااور واپس پرایک ون کے بچائے دو دن لے کرآ میا۔ اب جو رات کو میں نے قیام کیا تو حضرت سہار نپوری بیٹنے میرے قریب بیٹھے۔ وہ بھی نفی اثبات کررہے تھے، شما نے بھی کرنا شروع کر دیا۔اب مجھےا یسے لگ رہاتھا کہ جیسے کوئی سفیدنورنشم کی جیز ہے جومیرے ول میں داخل ہور ہی ہے۔ حتی کہ اللہ رب انعزت نے وہی کیفیتیں والیں لوٹا ویں جو یمینے ہوا کرتی تھیں ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سفر میں جب میں آیا توعلمی عقیدے توتقی ليكن روحاني عقيدت نترتهي ءاس ليحاس وقت يورا كالمنبين موسكاتها آ دها كام مهواتها لیتی ظلمت ختم ہوگئی۔اس ظلمت کے ختم ہونے برعقیدے بڑھ گئی کہ بید وحانی طور بربھی بڑے شخ میں ۔اب آگل ایک مجلس نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔



## کیفیات سلبونے کی وجوہات

آ جنگل ماکنین میں پیشکوه یام ہے کہ … تی لافعال میں رغیت نین رہی … شاز میں دلچین نین … جنوعت کودل نین کرتا … میم اقد کودل نین کرتا ہے

پیوٹئد میاعام شکامیت ہے، اس لیے آئ کی اس مجلس میں اس ہات کو کھول دینا غیروری ہے۔

حضرت مولہ نارشیدا تمریخی بہتے ہے کسی نے پوچی احضرت امیرے دل میں اعمال کی وہ رغبت نہیں رہی جو پہلے تھی ،ایت لگن ہے کہ تو نیق ہی چھن گئی ، میں کیا کروں لا تو حضرت نے کیفیات کے چھن جائے کیتین وجو بات ویان میں مصرم جمد مت الس بات کورل کے کا نوب سے سنیں اوراس کواسے ولول میں مجمد ویں۔

## (الع ناجنس كي صحبت

علین کی صحبت پہلز سب سے کیفیات کے فتم ہوجائے۔ نافیس سے ایں بقدہ مراد ہوتا ہے کہ جس نی پرآ پ زندگی مراد ہوتا ہے کہ جس نی پرآ پ زندگی شزار رہے جیں وہ اس سے ہے کر زندگی شزار نے دیا داری مجلس میں بینی آیا قوہم نے مرزار نے دالہ ہو۔ مثال کے طور پرائیک آ دمی سی دیماداری مجلس میں بینی آیا قوہم نے دیکھا کہ اس آیک مجلس میں جی اس سے کہ دیما کہ اس آیک مجلس میں جی درایا کی مجلس جو اس کے دل پرانٹر انداز تو ہوگی تو ہوجس سے کہ دیماراد بینین کہ غیر مجرم کی صحبت یا ہے۔ دواس کے دل پرانٹر انداز تو ہوگئی تو ہوجس ہے مراد بینین کہ غیر مجرم کی صحبت یا ہے۔ دیش انڈول کی صحبت سے بیتو جی ہی ہوس

ناجنس میں وہ تمام ووست بھی شامل میں جواس محنت میں نبیں گئے، جس میں آپ گئے ہوئے میں ، لہذا دنیا دار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا دل پیر ظلمت آنے کاسب بن جاتا ہے۔

#### عاملول کی شخوست:

کٹی لوگوں کو عاملوں کے پاس جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وو کہتے تیں ان آبی آپھ کروا ؤکیا ہوا؟ اورا کٹر عال شریعت کے مطابق اعمان نہیں کرتے ۔ ہس جے کے وور میں کٹی سفلی علم کرتے تیں ، کئی کا لاملم کرتے ہیں ، جا ووٹو ٹا وغیر و تو ایمان کے ہی ضائح ہونے کا سب بن جاتا ہے۔ اس لیے عاملین کی صحبت کئی مرتبہ قلب کی کیفیات کے سب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

### يندُت كود كيضے كا وبال:

سباران پور مدرسد میں ایک نومسلم حالب علم تھا.... عصر کے بعد علی کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں .... یہ کی فرراشہر سے با ہرنگل کے داک کیا کرنا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں سے پنڈٹ گزرر ہے جھاتو پیٹول سے دیکھنے لگ گیا کہ بینوگ کیا ہیں؟ اب ان کے جسم کا زیادہ حصہ نوگا اور تھوڑا حصہ فرھکا ہوا تھا۔ وہ تو اپنے ہند و فد ہب کے مطابل کر مرب تھا اور پیٹول سے دیکھنا رہا۔ جب وہال سے انحد کر مدر سے وائی ہیا تو وں کو کیفیت تھی وہ سب کی سب سعب ہو پکی تھی۔ اس نے آ کر حضرت مول تا ہی الحدیث زکر یا ہیں ہے ان حضرت المجھے تو گئت ہے ہیں اپنا سب بھے انا بیٹیا ہوں اور اس کی آئی سب بھے انا بیٹیا ہوں اور اس کی آئی ہے۔ اس کے آگر حضرت مول تا ہی اور اس کی اس کے جھانو بیٹیا ہوں اور اس کی آئی ہو ان اس کی اس کی میں این سب بھے انا بیٹیا ہوں اور اس کی آئی ہو ہو ہے۔ دعفرت فی الحدیث بیٹیا ہوں اس کی آئی ہو ہو کی کرد کرتم رائے پورکوؤ کر کا مرکز سمجھا ہو تا اسے کرد کرتم رائے پورکوؤ کر کا مرکز سمجھا ہو تا اسے کرد کرتم رائے پورکوؤ کر کا مرکز سمجھا ہو تا اسے کرد کرتم رائے پورکوؤ کر کا مرکز سمجھا ہو تا

Company (Carrier Carrier Carri

تھا، شاہ عبدالقا در رائے پوری میں وہاں موجود تھے ..... چنا نچہ وہ نومسلم طالب علم وہاں موجود تھے ..... چنا نچہ وہ نومسلم طالب علم وہاں میں اور حضرت میں ہیں ہے اس کو تمن وہاں میں اور حضرت میں ہیں ہے اس کو تمن ون اینے پاس رکھا۔انڈ تعالیٰ نے تین دنوں میں دل کی ساری ظلمت کو دھودیا۔

### ایک عامل کصحبت کااثر:

ایک نوجوان کی عامل کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے اٹھ کرآیا تواب اس کا نماز کو دل نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں وسوسے آرہے ہیں، نجی علیائی کی شان کے بارے میں دل میں وسوسے آرہے ہیں۔ چنا نچہ وہ بہت پریشان ہوا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں گیا اور عرض کیا: حضرت! میرا تو بہ حال ہو گیا۔ وہ صاحب کشف متھے۔ فر ماتے گئے: تم نے کوئی نہ کوئی ایساعمل کیا ہے کہ میں تبہارے دل کے کشف متھے۔ فر ماتے گئے: تم نے کوئی نہ کوئی ایساعمل کیا ہے کہ میں تبہارے دل کے اور کا فرکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھراس نے بتایا کہ میں اس طرح عملیات والے کے پاس چلا گیا تھا۔ پھران بزرگوں نے اس کے لیے دعائی اور توجہ دی۔ اللہ رب العزرت نے ظلمت والے دل کو پھرے منور فرما دیا۔

## 🗘 مشتبه غذا

کیفیات سلب ہونے کی دوسری وجہ مشتبہ غذا ہے۔ہم جو کھانا کھاتے ہیں ای
ہے ہمارا گوشت بنآ ہے اور اس کے اثرات ہمارے دل پر بھی پڑتے ہیں۔اگر کھانا
سی نمازی نے بنایا ہو، باوضو ہوئے بنایا ہو، قرآن پاک کا ذکر کرتے ہوئے بنایا ہو تو
اس کھانے کے اندر نور ہوتا ہے۔ہمیں اس کا سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ کئی گھروں میں
جاتے ہیں تو میز بان بتاتے ہیں کہ حضرت! آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے
عیارہ مرتبہ سورۃ بیلیمین شریف پڑھی۔کئی مستورات درود شریف کی کثرت کرتی ہیں،

استغفار کی کثرت کرتی ہیں۔ بیسحابیات کا ممل ہے۔ ایک محابیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے تنورے روٹی لگوائی اور جب لے کر گھر جائے لگیس تو فر مانے لگیس: لے بہن میری روٹی بھی پک ٹی اور میرے دو پارے قرآن کی تلاوت بھی ہوگئی۔ پہنہ چلا کہ بیٹور تیس تنور پہ جتنی دیر بیٹھ کرروٹی کا انتظار کرتی تھیں ، زبان سے قرآن پڑھا کرتی تھیں۔اس سے پھر کھانے کے اندرنور آتا ہے اوراس کھانے سے پھرانسان پر کیفیات آتی ہیں۔

#### حلال مال کی برکت:

ایک بزرگ تھے۔وہ نضے میاں کبلاتے تھے۔ان کا کام تھا، گھاس کا شااور پیچنا۔
معمولی می آمدنی تھی، گر وہ اس میں سے روز اند تھوڑا تھوڑا، ایک ایک پید بی تے
ریح تھے۔ سال کے بعد ان کے پاس اتنے پیے ہوجاتے تھے کہ وہ وار لعلوم
دیو بند کے اساتذ ہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اساتذ ہ فرماتے تھے کہ جمیں ان کی
دعوت کا پوراسال انظار رہتا تھا۔ کیونکہ جب ان کے گھر جا کر ہم کھا تا کھاتے تھے تو
بعد میں جا کیس دن تک ہماری نماز وں کی حضور کی ہیں اضافہ ہوجا تا تھا۔ یوں حلال،
طیب اور با کیزہ مال ول کومتور کر دیتا ہے اور حرام اور مشتبہ مال ول کی ظلمت کو بوجا

#### مشتبه غذاسے بیخے کی عاوت:

ہم اس بارے میں آج استے مختاط نہیں ہیں جبکہ ہمارے بزرگ تو اس کا بہت اہتمام فرماتے ہے۔ آج ہمیں بھی مشتبہ غذا ہے بچنا جا ہے۔۔۔۔آبد ٹی بھی ٹھیک ہو۔۔۔۔۔۔مود بھی شامل نہ ہو۔۔۔۔۔ رشوت بھی نہ ہو۔۔۔۔غصب کا مال بھی شامل نہ ہو۔۔۔۔۔ بددیانتی کا مال بھی شامل نہ ہو۔۔۔۔ ہر چیز ہے پاک مال ہو۔۔۔۔۔ پھراس مال ہے جو چیز ہے دہ بھی ٹھیک طریقے سے بنائی گئی ہور کھانا کھاتے ہوئے یہ دیکھ کہ بید طال ، ل
سے حاصل ہوا یا حرام سے ، یہ سالک پر فرض ہوتا ہے۔ یہ بیش ہے کہ جہاں جا کر
ہینے ، جو چیز سامنے رکھ دی ، چلو جی اندر کوئی ٹریٹن کین .....تھوڑا ہے! جو چیز ہم کھا
رہے جیں ہارے او پر اس کے اثر ات مرتب ہوں گے۔ ہی لوگ حرام کا مال اپنی
اولا دوں وکھا تے ہیں! ور پھر ان کے کرتو توں کا واویلا کرتے پھرتے ہیں۔ بھی!
جب آپ نے حرام کا مال اپنے بینے کو کھا یا اور اس سے اس کا گوشت بن تو یہ گوشت
اس وقت تک آرام نہیں پائے گا جب تک گناہ کا ارتکاب نہیں کر لے گا۔ اس کو گدگد ک
ہونی رہے گا۔ یہ گدگد کی گنا و کر کے ہی تھے ہوگ ۔ تو تصور اس کا نہیں تھا، تصور تو اُس کا
ہونی رہے گا۔ یہ گدگد کی گنا و کر کے ہی تھے ہوگ ۔ تو تصور اس کا نہیں تھا، تصور تو اُس کا

اس نیے ہورے سلف صالحین کی جوعورتیں تھیں گھروں میں وہ اپنے خاوندوں کو کہا کرتی تھیں :ہم آپ سے ول کی زیاد تی کا مطالبہ نہیں کرتیں وہاں!ا تناکمتی تیں کہ ہمیں ہمیشہ حذال مال ٹاکر دینا۔

## (4 ارتكابهِ معصيت

تیسری چیز جس سے کیفیات سلب ہوتی ہیں وہ ہے ارتکاب معصیت۔ گناہ کا کرنا۔سالک کوچا ہے کہوہ گناہ ہے بھی بجے۔

#### وساوس معصیت میں داخل نہیں:

اس سلسنے میں سالک ایک سوال اکثر پوچھتے جیں: جی! وسوسے ہوئے آئے ہیں۔ بھٹی! وسادی تو غیرافتیاری چیز جیں اور غیرافتیاری چیز پر بکڑ بی نہیں ہوتی۔ اس لیے برے وسوے کا آجانا برانہیں ہے۔ ہاں! برے خیال کوسوچنا ، دل میں لاٹا

اور دل میں جمانا براہے۔تکلف کے ساتھ کئی گناہ کے منظرکے بارے میں پاکسی گناہ کے خیال کی بارے میں مت سوچیں۔ازخودا گر کوئی خیال آئے تو اس کونظرا نداز کر ویں۔اس کی مثال یوں مجھیں کہ آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو کہیں سبزی بیجنے والله كي أواز ، كيل بيخ واله كي آواز ، سوئن حلوه بيخ واله كي آواز ، كيرًا بيخ والے کی آواز، ریزهی چلنے کی آواز، سی سے چلنے کی آواز، کتنی بی آوازی آربی موتی جیں، تو کیا آپ ان آ داز د*ل کوئ کر کھڑے ہوجاتے ہیں*؟ نہیں، بلکہ چلتے چلے جاتے ہیں ،اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔اس لیے کہ میں ان سے کیا واسطہ؟ ہماری منزل توبازار ہے نکل کے اپنی جگہ پر پہنچنا ہے۔ بیدد ساوس بھی ای طرح'' بازار کا شور'' ہے۔ دھیان عی نددیں ، خیال آئے تو جھنک دیں اور اپنی سوج کو دوسری طرف لگا دیں۔اس کا مطلب بیہوا کہ وساوس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ا یک د فعدمحابہ ﷺ نے ہو تھا :ا ہے اللہ کے حبیب الطباع ہمیں بعض ادقات وسوے آتے میں۔ بی معطام نے بوجھا: وسوے آتے میں تو ول خوش موتاہے یا تنگ ہوتا ہے؟ عرض کیاا ہے اللہ کے حبیب کالفیظ اول بوا تنگ ہوتا ہے۔ فر مایا:

( فَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ)) ﴿ كَرُالِمَالَ، ثَمْ ١٢٥٣)

"بيتوعين إيمان هي

معصیت غیر اختیاری چیز کا نام نہیں ہے ..... فرق سمجھیں ..... وساوی غیراختیاری چیز ہیں، اس لیے وہ رکا دٹ نہیں بنتے۔اور معصیت اختیاری چیز ہے؟ اس لیےوہ انسانی راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔

تركي معصيت اورمقام احمان:

اگر بندہ اللہ کے لیے معصیت کوچھوڑ دے توبیا حسانی کیفیت حاصل ہونے ک

دلیل ہے۔ گو یا کداس کومقام احسان حاصل ہو گیار

اس كا آسان طريقه بيت كه طلبا مروقت بيآيت ذائن مين سوچة رئين: ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُ مِأْنَّ اللَّهُ يَوْلَى ﴾ " كمانيس جائة كه الله و كهما بي "

ہر وقت سوچتے رہیں کہ اللہ دیکھا ہے۔۔۔۔۔اللہ دیکھا ہے۔۔۔۔۔اللہ دیکھا ہے۔ شروع میں تو بیالفاظ ہی ہوں گے ،کیکن بعد میں جب گناہ کرنے لگیں گے اور اس وقت بھی بیالفاظ باد تو آئیں گے ،گرنفس چونکہ مضبوط ہوگا لہٰذا گناہ بھر بھی ہوجائیں گے ،گراس کی برکت بیہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ بیہ کیفیت ایسا غلبہ پائے گی کہ بالآخر گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔

ایخ آپ کوبےقصور نهمجھیں:

بساادقات انسان اپنے آپ کو بےقصور سجھتا ہے۔ او بی ! پیہ نہیں حالات ہی ایسے آگئے ، ویسے میں نے کوئی غلطی تونہیں کی۔ نال نال نال .....!!! مجھی بھی اپنے آپ کو بےقصور نہ مجھیں۔ ہمیشہ یہی مجھیں کہ بقینا مجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے۔

ر گناہ کیے چھوڑیں؟

چند گناہ ایسے ہیں جن کوچھوڑنے کے لیے انسان بچھڑ کیب اختیار کرسکتا ہے۔

جھوٹ سے بیخے کاطریقہ:

مثلًا جھوٹ بولنا .....حدیث مبارکہ میں ہے:

'' بوقحض جھوٹ بولٹا ہے اس کے منہ سے ایسی بد بونکٹی ہے کہ فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں''۔ (التر ندی، رقم الحدیث:۱۸۹۵) اب یہ بات حدیث پاک میں آئی ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ جب میں جھوٹ بولوں گا تو جیسے انسان کے جسم ہے رت تکاتی ہے تو بد بو ہوتی ہے جس سے مام لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں تو جھوٹ بھی اس رت کا کی مانکہ ہے۔ لیکن میدسے نکلتی ہے اور اس کی بد بوسے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولے تو بمیشہ سوچ کہ میرے منہ سے اب بد بونکلی ہوگی اور میرک اس بد بو پر فرشتے دور ہو گئے ہوں گے اور وہ میرے خلاف گواہی ویں کے۔ جب بار بار اس چیز کوسوچ گا تو بھرانسان کے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہوجائے گا۔

#### غصے سے بیخے کا طریقہ:

آگراک آئی کو عصر بہت آتا ہے تو وہ بیسو ہے کہ قلال نے جھے عصر تو دلا یالیکن اگراس غصے کو بیس برواشت کرلوں گا تو بیریرے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا۔اس کے برواشت کرنے پر معلوم نہیں بیرے کون کون سے کبیرہ گنا ہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔اور بیہ بندہ تو دحولی کی مانند ہے، جیسے دحولی کیٹرے کو دحود بتا ہے ای طرح بید بجھے دھور ہا ہے ۔ تو جو طعمہ دلار ہا ہوگا ،اس پر بھی پھر عمر نہیں آئے گا۔ خصہ برواشت کرنا بہت آسان ہے کہ بندہ سوچے کہ بید دعولی ہے ،اللہ نے اسے میرے دھونے کے لیے دعولی بنادیا ہے۔

### برگمانی سے بیخے کا طریقہ:

اگرایک انسان بدگمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بیسو ہے: میں دوسروں کے متعلق تو میں جلدی رائے بنالیتا ہوں ، ذراا ہے متعلق بھی تو سوچوں کہ میری اوقات کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ انسان دوسروں پر گناہ کا شک ہونے سے ان سے نفرت شردع کر

دیتاہے جبکہ اپنے کیائر کا یقین ہوتاہے پھر بھی اینے لفس سے محبت کرتاہے۔ یہ کتنی ناانصانی کی بات ہے؟ ہاتھوں ہے گناہ کیا ،اینے آپ کو گناہ کرتے ہوئے آنکھوں ہے ویکھا پھربھی اینے ہے محبت ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں ذراسا شک بھی طبیعت میں آھیا تو اس بنا پراس ہے نفرت کرنی شروع کر دی۔ نوبد گمانی ہے بیختے کے لیے ہمیشہ یہ مویے کہ دوسرے لوگ جھے سے بہتر ہیں کہ جھے ان کے گنا ہوں کا شک ہےا دراہیے گنا ہوں کا یک ہے۔ جب بیسوچ دل میں رکھے گا تو دوسروں کے یارے میں دل ہے بد گمانی ختم ہوجائے گی ، پھراہے اپنے ہی گناہ نظر آنے لگ جائیں مے۔ایک گنا ونظر آتا ہے، پھر دوسرانظر آتا ہے۔ بیاللّٰد کی رحت ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ جس کسی بندے ہے راعنی ہوتے ہیں تواس کے عیوب اس کے سامنے کھول د ہیے ہیں۔وہ مجرشہد کا چھتے نظر آنے لگ جا تا ہے ۔شہد کا چھتے تہمی دیکھا؟ ذرااس کو چھیڑر تو سی ! جو کھیاں ہوتی ہیں ان کا ایک غول آتا ہے پھر دوسرا ہتا ہے، پھر تیسراآ تا ہے۔ چکی آتی ہیں ایک کے بعد وسری تھیاں۔ تو جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے توانسان کے گناہ شہد کے حصے کی طرح کھلتے چلیے جاتے ہیں۔

بدنظری سے بیخے کاطریقہ:

اگرایک آدمی غیرمحرم سے نظری حفاظت نہیں کرسکتا تو بیسو ہے کہ یہ جواللہ تعالیٰ نے مجھے بیتائی عطاکی ہے بیاللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔اور حکم خداہے کہ ﴿اَنُ تُودُواْ الْاَمْنَاتِ إِلَى اَهْلِهَا ﴾ (اتسام: ۵۸) ''امانت کواس کی سیح جگہوں پر پہنچاؤ''

اب میں اگر غلط جگہ کو دیکھ رہا ہوں تو میں امانت میں خیانت کا مرتکب ہور ہا

مول، للذا مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مجھے اس بددیانتی کا جواب دینا پڑے گا۔

#### تكبرت بيخ كاطريقه:

عب اور تكبر، ام الامراض بين - اكثر جوحمد موتا ب وه تكبركى وجه به موتا ب - اكثر جوحمد موتا ب وه تكبركى وجه ب موتا ب - اكثر جودل كا تدركينة آتا ب تكبركى وجه سة آتا ب بدر كمانى آتى ب تكبرك وجه سة آتا ب مدينكر الله كواتنانا ببند ب كه نبى عظيم في ارشاد فرمايا:

( لا يَذُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ حَبَّةٌ مِّنَ الْكِبْرِ ))

( كنزالعمال مرقم: الالا)

'' جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داغل نہیں ہو شکھا''

اگر کوئی بندہ کے: جی! فلاں فلطی ہے تو بہر لوتو بعض لوگ جواب میں کہددیے بیں کہ نہیں میرے اندر تو کوئی الی بات نہیں ہے۔ بیاصول یا در کھیں کہ تو بہ سے افکار کرنا ان گنا ہوں سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ ایک تو گناہ کیے اور جب کس نے ترغیب دی کہ بھٹی تو بہ کر لوقو تو بہ سے اٹکار کرنا ان کیے ہوئے گنا ہوں سے بھی بڑا گناہ بن جا تا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بیر کہ نبی میں تھا تھے نے ارشا دفر مایا:

( كُلُّ بَنِيُ اذَمَ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ)

((شعب الأيمان، رقم ٢٥٢٥))

تواللہ کے صبیب مُنْ لَنْیَا نے جب فرمادیا: ( کُولٌ بَینِیْ ادَمَ مَحَطَّاءٌ) اب پیربندہ جو کہتا ہے کہ نہیں جی! میں نے کوئی خطانہیں کی تو بیاللہ رب العزت کے محبوب مُلَّلِیَّا کم کی بات کو محکرار ہاہے۔اور بیربہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔

ا كثر ہونے والا گناہ.....غيبت:

ا کثر ہم نے دیکھا کہ بیانس ....عورتوں کی ہوں تو بھی غیبت

....عوام الناس کی ہوں تو بھی غیبت

.....حتی که طلبا ،علا ، سالکین کی ہوں تو بھی غیبت

كهيس نه تهيس غيبت بهو تن هيه اوريه غيبت كتفايز اجرم ہے! فرمانا: ((ٱلْغِيْسَةُ ٱشَدُّ مِنَ الزِّغَا))(عنب الايمان للبهتی رقم: ١٣ ١٤)

" نیبت زناہے بھی زیادہ بخت ہے''

نیست زنا ہے بھی زیادہ بڑا ہرم ہے۔ پچھ یا توں کوتو ہم نیست بچھتے ہیں اور پچھکو نیست ہی نہیں سیجھتے ۔علامہ این عابدین شامی بہتی ہے اس کی بردی تفصیل لکھی ہے۔ دہ فرہ تے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کسی کی تعریف کی اور دوسرے نے تعریف من کرطنزا کہا:'' ہاں! میں اسے جانتا ہوں'' میہ الفاظ بھی نمیست میں شامل ہیں۔ اور وہ فریائے ہیں کہ جس طرح نمیست کا کرنا بڑا گناہ ہے اس طرح کسی کے بارے میں فعط بات کا لکھن بھی نمیست میں شامل ہوتا ہے۔

#### بدرترين غيبت:

ایک بجیب بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فیبت سے منع کرے اوریہ آگے ہے کہے کہ جی ہم تو تچی بات کررہے ہیں تو وہ قر ماتے ہیں یہ بدترین فیبت ہوتی ہے۔ اکثر اس کا تجربہ مواہوگا محفل میں بات ہوئی۔ آپ نہیں گے: چھوڑ ویار! پیفیبت ہے، وہ آگے سے کہے گا: جی میں تو چ بات کررہا ہوں۔ فرماتے ہیں: یہ بدترین فیبت ہے۔ اس لیے کہ یہ حرام کو طال ٹابت کررہاہے۔ بھی ا اگر جھوٹ ہوتا تو یہ بہتان ہوتا، غیبت بن ہی اس لیے کہ دہ چ بات تھی، گرشر بعت کہتی ہے کہ کسی کی بیٹھ بیچھے ایس سے اگر کوئی غیبت سے منع کرے تو یہ بھی نہ کہیں کہ جی ہم تو تھی یہ ت کررہے ہیں۔ پیرام کوطلال قرار وینا پہلے سے بھی بڑا گنا وہ وتا ہے۔

#### استغفار بھی لائقِ استغفار:

ہمارے بزرگ تو اپنے گنا ہوں پر استعقار کرتے تھے اور اس پر بھرروتے تھے، فرماتے تھے:

> ((اِسْتِغْفَارُنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ)) (اللذكرة للترطِين: ۵۲/۱) "جمين اين استغفار پراستغفار كرنے كى ضرورت بے"

اس میں تکت ہے کہ وہ تھے تھے کہ ہمار استغفار نفظ ذبائی ہے ، ول میں ندامت کی کیفیت تو ہے نہیں ، تو ہی قواستہزا ہو گیا۔ بھٹی دیکھیں! ایک آوی کی کوجوتا ، رے اور ساتھ ہی کہ وے بیار معافی کروو، تو اس کو معانی نہیں کہا جائے گا اس کو استہزا کہا جائے گا اس کو استہزا کہا جائے گا اس کو استہزا کہا جائے گا۔ اس طرح اعتما ہے انسان گناہ کرے ، ذبان سے معافی ما تک رہا ہوا ورول پُر بہ پُر از لطنب گناہ (گناہ کے لطف سے بھر ہوا ہے ) وں کی کیفیت اگر میہ ہے تو پھر بہ استغفار کرتے ہوئے ، انسان ول کی استغفار کرتے ہوئے ، انسان ول کی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مائے۔

محاسبهاورمراقبه:

حضرت عمر بالنظ فرمات تھے:

www.besturdubooks.wordpress.com

خاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا ((الرَّذِي:رَمْ ٢٣٥٩)) "اپناصاب كُرُواس سے بِهِ كُداَ پِ كاصاب كياجا ہے" اسے كاس كَتِ بِي -اى طرح فرمايا كيا: مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوا ((مرقاة الفاتِج،رَمْ: ٣٥٩/١٥)) مُوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوا ((مرقاة الفاتِج،رَمْ: ٣٥٩/١٥))

بیرمحاسبہ اور مراقبہ انسان کا املہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے ۔ جتنا بھی گناو گار اور خطا کار انسان ہو، اگر اس عمل کو اپنا لیے تو آ ہستہ آ ہستہ گنا ہول سے جان جھوٹ جاتی ہے اور نیکی کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

#### طريقة كار:

اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے ہے مسئون اعمال ہیں جو سونے سے پہلے کیے جاتے ہیں ،ان کو کرنے کی عادت بنائے اور چند لمحے اپنا محاسبہ کرنے کی عادت بنائے ۔ پھر انسان تھوڑی دیر کے نے سوچے کہ ،،،، ایک وقت آئے گاجب میری موت آئے گا، ہیں جو وث آئے گا، ہیں کا بچو ف جائے گا، ہیوی ہے وہت احباب ، کاروبار ، کاری بہاری سب ختم ہوجا کیں گا۔ جائے گا، ہیوی ہے وہت احباس ہوگا ،،... پھراگلی بات سوچے کہ اب جو جھے نیک اتنا سوچنے سے بھی اتنا حماس نہیں ہوگا ،... پھراگلی بات سوچے کہ اب جو جھے نیک ممل کرنے کی تو فیق فی بول ہے ، موقع مذا ہوا ہے ، یہ موقع بھی ہے چھین لیا جائے گا۔ پھر میں ایک وفعہ بھی ہے کہ ہیں پڑھ سکوں گا۔ پھر میں ایک وفعہ بھی کلمہ تیں پڑھ سکوں گا۔ جب اس نظر سے سوچے گا تو پھر دل میں وقت کی قدرہ قیمت کا احباس ہوگا ،... اور جہ اس نظر سے سوچے گا تو پھر دل میں وقت کی قدرہ قیمت کا احباس ہوگا ،... اور جہ ہے کہ جھے موت آگی ، اب رشتہ واررور ہے ہیں ، جھے نہلا یا جارہ ہے ، کفن دیا جارہ ہے ، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا جا ، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا جا ، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا جا ، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا ہے ، جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا جا رہا ہے ، جنازہ ایک ہے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا ہے ، جنازہ ایک ہے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا ہے ، جنازہ ایک ہو کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا ہے ، جنازہ ایک ہو کی کے بعد مجھے قبر میں اتارا جو رہا ہے ، جنازہ بڑے ہے کہ بھر ہے کہ جو دیا ہے ، جنازہ بڑے ہے کہ بھر ہے کہ بھر میں اتارا ہو رہا ہے ۔

ہے ..... پھر سو ہے کہ میں نے قبر کی تیاری تو کی نہیں۔ جب میں قبر میں جاؤں گا تو منکر تغیر میر سے ساتھ کیا کریں گے؟ قبر کا عذا ب کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ذرا سو ہے .....اور پھر میں سو ہے کہ قیامت کے ون مجھے القدر ب العزت کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ اور دہاں میرانامہ اعمال پیش ہوگا۔

> ﴿ لاَ يُغَادِدُ صَغِيْرَةً قَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا ٱخْصَلَهَا ﴾ (النب:٣٩) ''جِهوٹایا بڑااکوئی عمل ایسانیس جواس میں پیش نیس کیا جائے گا''

تو سوچیں کداس وقت تو میرے سارے کرتوت کھول دیے جو تھیں گے، پھرمیرا کیا ہے گا؟ قیامت کے دن کی تختی ، قیامت کے دن کی دہشت کو اپنے ؤہن میں لائے اور قیامت کے دن کی تدامت کو اپنے ذہمن میں لائے کہ اس وقت میرا نامہ الائے اور قیامت کے داس وقت میرا نامہ الائول میری ہوی بھی دیکھیے گی ، میرے دوست بھی ویکھیں گے ، میرے دوست بھی ویکھیں گے ، میرے شرک ربھی دیکھیں گے ، انبیا بھی ویکھیں گے ، اولیا بھی دیکھیں گے ، انبیا بھی ویکھیں گے ، انبیا بھی دیکھیں گے ، پھرک ہوگا ؟ تو جب میسو ہے گا تو پھرول میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ جھے اپنے نامہ الائل سے گنا ہوں کو متوانا ہے ۔...۔اور پھرسو ہے کہ جہنم میں جب ڈ الا جائے گا تو جہنم یکاریں گے :

﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَنَّكِ﴾ (المؤمنون ٢٩٠)

''املہ والیس لوتا و بیجیتا کہ میں جو چھوڑ آیا ہوں وہ نیک کا م کی کروں'' تو اللہ اتعالیٰ ان کو تو کہیں گے تکلا ''ہر گزنہیں''۔۔۔۔ بیسویچ کہ اب میں اس کیفیت میں اب سور ہا ہوں کہ جیسے جہنم میں جانے کی حالت میں ہوں۔ رات کو سوجائے پھر جب صبح آنکھ کھلے تو وعا پڑھے:

((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱخْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ إِلَّهِ النَّشُورُ))

(بخاری، رقم: ۲۸۵)

درساتھ میں ویچ کہ رات میں نے اللہ سے مہلت جو ما گئی تھی ، مجھے اللہ نے ایک دن کی مہلت اور دے دی۔ لہٰڈا آج کے دن مجھے گنا ہوں سے تو ہر کن ہے ، نیک عمل کرنے میں ، اللہ کوراضی کر لینا ہے ، میرے پاس بیدا یک دن ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ دن گزارے ، گار رات آئے گی ، پھر مراقبہ کرے ، پھر محاسبہ کرے اور پھر انگلے دن کو ایک مہلت کا دن سمجھ ۔ جب زندگی کے ہر دن کو مہلت کا دن سمجھ کر گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کہا ترسے بندے کی حفاظت فر مادیں گے۔

#### الله کے در کے سواکوئی در نہیں:

یاللہ رب العزب کا احسان ہے کہ اس نے نیک اعمال کی توفیق دے دی۔
وصول الی اللہ کے راستے پے چلنے کی توفیق عطافر مادی۔ اب جارے مسئلوں کا حل
گناہوں کوچوڑنا، اللہ کوراضی کرنا اور اللہ کی رصوں اور برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ ہم
نے دیکھا ہے کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈ النا، بلکہ جو پالتو کتا ہوتا ہے پٹاڈ النے
کی وجہ سے اس کے مجلے میں کا لا سانشان پڑ جا تا ہے۔ یہ کتا بھی اگر کسی کے
دروازے پہ چلا جائے تو اسے کوئی گھانے پینے کو پچھییں ویتا۔ ہر بندہ کہتا ہے: یہ تو
یالتو کتا ہے، جائے اپنے مالک کے پاس تو جس طرح پالتو جانور کولوگ دھتاکار دیتے
ہیں کہ یہ جائے اپنے مالک کے پاس تو جم لوگ جنہوں نے یہ وضع قطع اپنا لی ہم بھی
اب پالتو بندے بن گئے، ہما را خدا کے در کے سواکوئی در نہیں۔ جتنا دنیا کی طرف
بھا کیس کے دھتاکارے جا کیں گئے، ہما را خدا کے در کے سواکوئی در نہیں۔ جتنا دنیا کی طرف
بھا کیس کے دھتاکارے جا کیں گئے، ہما را خدا کے در کے سواکوئی در نہیں۔ جتنا دنیا کی طرف
بھا کیس کے دھتاکارے جا کیں گئے، ہم کوئی کہا: جائے اپنے مالک کے در پر راب

الله کے نام کی دجہ ہے کمی ہیں۔ ہمارے مفترت قرماتے تھے:

و کانی ہاں میڈے نام پچھوں ٹیس تے کون کمینی نوں جاندا ہائی میڈے گل پٹاحیڈے نام والاحیڈے نام نوں جک سجاندا ہائی الله! آپ کے نام کوونیا پیچانی تھی آپ کے نام کی نسبت ہے ہمیں عز تبس ملیں۔ .....طالب علم كوعزت لمي الله كے نام سے

....استادکوعزت کی اللہ کے نام ہے

....ما لک کوعزت ملی اللہ کے نام سے

..... شیخ کوعزت کمی الله کے نام ہے

توجب اللہ ی کے نام پرعز تھی ملی ہیں اور اللہ ہی کا دیا کھار ہے ہیں اور بل رے بیں تواب اس کے در کے اور ہمیں آتا ہے اور اسے یارکومنا تاہے۔ الله تعالى جميل نَيُوكاري كي زندگي نصيب فريائ \_ ( آيين هم آيين )

﴿ وَ الْحِرْدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾









((اَللَّهُ عَاءُ مُثَّ الْعِبَادَةِ))(سَن اترندي رَمَ ٣٢٩٣)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمُّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ

#### يريشانيال دوركرنے كامؤثر سبب:

انسان کی زندگی میں صحت ، بیاری ، خوشی ، نمی ، کامیا بی ، ناکا می محتلف قتم کے حالات آتے ہیں۔ جنتی پریٹانی زیادہ ہوتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے انسان استے ہی حیلے اختیار کرتا ہے۔ پریٹانی کو دور کرنے کے لیے انسان حِتے اسباب اختیار کرسکتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہے۔ یعنی انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو پر در دگار کے ہاتھ ہیں اس بوری کا نئات کا نظام ہے۔

كوئى انسان بيغم نېين:

بہت سارے لوگ ہو چھتے رہتے ہیں کہ جی پریٹانیاں ہیں، کیا کریں؟ بیٹے کی

CONTROL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

طرف سے پریشانی، بیٹی کی طرف سے پریشانی، بیوی کی طرف سے پریشانی، کاروبار کی طرف سے پریشانی، کسی حاسد کی طرف سے پریشانی، توبید دنیا پریشانیوں کا گھر ہے۔۔۔۔۔

> دریں دنیا کے بے غم نہ باشد گر بشد او بنی آدم نہ باشد

'' اس ونیا میں کوئی بھی ہے غم خمیں ، اگر کوئی ہے تو وہ بن '' دم نہیں ہے۔''

جانور بے ٹم ہوسکتا ہے، جیسے بیل، گائے ، جیسنس۔ اگر انسان ہے تو اس کو ٹم ضرور جو گا۔ بیالگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا کا ٹم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دین کا ٹم ہوتا ہے ، ٹم ہر بندے کو ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین عماج '' وعا'' ہے۔ نہ انسان حالات کو پیدا کرسکتا ہے نہ حالات کو دور کرسکتا ہے۔ ان کا '' تا بھی اللہ کے اختیار ش ہے ان کا جاتا بھی انڈ کے اختیار میں ۔ تو دین اسلام نے ایک خوبھورت بات بتائی سایسے معاصلے میں تم اللہ کی طرف رجوع کرور

#### قبوليبِ دعامين ليقين شرطب:

نیکن دعا قبول ہونے کے لیے یقین شرط ہے کہ انسان دل میں ریسو ہے کہ اللہ کے سواکو کی میری مراد کو پورائیٹس کرسکتا۔ ریسو فیصد شوس اور پکی بات ہے کہ جب تک دل میں ریکیفیت نہیں ہوگ ، دعا قبول نہیں ہوگ ۔ حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(( آنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی بِیْ )) (میخابی، را آم: ١٨٥٦)

''میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں'' سکویا اللہ تعالی میہ فرما رہے جیں کہ اگر بکا یقین ہو کہ اللہ ہی پریشا نیوں کو دور کردے گاتو میں کر دوں گا۔اور اگردعا مجھ سے مائے ادر ہاتھ مخلوق کے سامنے مجیلائے تو پھر میں دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔

ایک ہزرگ تھے۔ تبجد کے وقت اٹھے اور انہوں نے رور و کر انڈدرب العزت سے دعاما نگی۔ان کا بیٹا بھی تبجد میں اٹھا تھا،ساتھ ہی جاگ رہا تھا۔ جب انہوں نے روکر دعاما نگی تواکی آ واز آئی:

بریں در دعائے تو مقبول نیست بخواری برد یا بزاری بایست ''اس در پرتمہاری دعا مقبول نہیں تم ذلت کے ساتھ جاؤیا روتے ہوئے حاؤ۔''

زاری ہویا خواری ہو،تم جومرضی کر دتمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔تو جب بیٹے
نے سربات بی تواس نے کہا: ابوجان! آپ کوا تناعرصہ ہوا تبجد میں دعا مانگتے ہوئے ،
اگر بیغام بیطا ہے تو پھر تبجد میں اشخے کا کیا فائدہ؟ تو والدنے جواب دیا: میرے بیٹے!
مجھے زندگی میں اسنے سال تبجد پڑھے گزر محنے ، میں جب بھی اللہ سے رور و کے
مانگنا ہوں ،آگے سے بھی آ واز سنائی دیتی ہے گرمیرے بیٹے! بیتو بتا کہ کوئی ووسرا ور
ہے کہا سے چھوڑ کرمیں وہاں چلا جا وَں؟ در بھی تو دوسرا کوئی نہیں ۔ تو جسے ہی ہے بات
کی ، فوز ا آ واز آ فی: ب

قبول است اگرچہ ہنر نیست کہ جز ما پناہے دگر نیست " ہم نے قبول کر لی تمہاری دعاء اگر چداس میں خوبی کوئی نہیں کہ میرے سوا اور کوئی پناہ بھی نہیں ہے۔"

مارى پنامگا وتو فقل الله بى كى ذات ہے۔۔

نه کہیں جہاں میں امال ملی ، جو امال ملی تو کہاں ملی

ميرے جرم خانہ خراب كو، تيرے عقوِ بندہ نواز ميں

ہارے لیے ایک ہی در ہے کہ ہم الله رب العزت کے صفور اپنے آپ کو پوری

طرح جھکادیں۔ مستقب

نىڅەرتىنچىر:

شیخ الحدیث مولانا زکریا میبید کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہوگیا تھا۔ ایک محفل ش حضرت مولانا الیاس میبید ، حضرت شیخ الحدیث میبید اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی میبید موجود تھے۔ مولانا الیاس میبید نے حضرت مدنی میبید سے فرمایا: میاں! زکریا پر قرض بہت چڑھ کیا ہے، اللہ ہے کہو کہ وہ قرض ادا کروا دیں۔ تو حضرت مدنی میبید نے جواب میں فرمایا: اچھا! پھر مجھے کوئی تنجیر کا نسخہ بی بتا دیں کہ میں جو کہوں اللہ مان کیں۔ تو مولانا الیاس میبید نے فرمایا کہ نسخہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا: ﴿ وَ قَالَ رَبِّكُمُ الْمُونِيُ أَسْتَجِبُ لُكُمْ ﴾ (غافر ۱۰۰) \*\*و قَالَ رَبِّكُمُ الْمُعُونِيُ أَسْتَجِبُ لُكُمْ ﴾ (غافر ۱۰۰)

سے رعا مروز عین ہے تا ہیں ہیا رہ دعا دل وہ ہوں مرون ہ اس سے ہوانسخہ کیا ہوسکتا ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے دل کے اندر سے یقین ہو کہ جو ما تگ رہے ہیں، اللہ تعالی قبول فرما کیں گے۔

## BC JAGA BEER CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH

## قبوليتِ دعاكى تين صورتيل

ہاں! قبولیتِ دعا کی تین صور تیں حدیث پاک میں آگی ہیں۔ سے مها مرعمة ا

قبوليت كى پېلى صورت ....من وعن قبول:

مجمعی تو انسان نے جو مانگاللہ نے ویسے بی پورا کردیا، جس کوہم سجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی ہے۔

ووسري صورت ..... بهترين منه درعطا:

مجھی انسان نے اللہ ہے ہانگا مگر وہ انسان کے لیے بہتر نہ تھا۔ تو اس کے بدلے اللہ نے کوئی بیاری دور کر دی،مصیبت دور کر دی ، ذلت سے بچالیا۔ بیہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہے یا بیہ کہ اللہ رہ العزت انسان کو اس سے بہتر چیز عطا فرمادیتے ہیں۔اگر چدوہ اس کی مصلحت کوئیں مجھر ہاہوتا۔

اس کی مثال ایسے ہے کہ بچے نے آپ سے کہا کہ ابوا جھے دس دوپ ویں میں وئی کھانے کی چیز خربیدتا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ پیٹٹییں کیا الا بلاخریدے گا؟ پنوداس کو بازار لے جا کرمیں روپے کی چیز خرید کر دے دیتے ہیں کہ بیٹا! انچھی چیز کھاؤ۔

اور کئی مرتبہ انسان جو ما تگاہے وہ اس کے حق میں اچھانہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر: انسان مال ما تگاہے اور اللہ تعالی جانے ہیں کہ ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اگر تھوڑا سا مال بھی ملاتو یہ تکبر کے بول بولے گا ،اس کا ایمان ضائع ہوجائے گا ،اس لیے اللہ اس کونہیں دیتے اور اس کے بدلے کوئی بلا اور مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکمیڈنٹ ہوتے ہوتے ہے حمیا، او تی ! اللہ نے بچالیا ، بھی ! پہتے نہیں کس وعا کے بدلے اللہ نے اسے بچایا۔ آپ کا بچہ نے گرا، سر پہ چوٹ بھی آئی لیکن بچہ تھیک رہا، اللہ نے اس کی جان بچائی تو آخر کسی کی تو دعاتھی جو کام آئی۔

#### تيسري صورت ..... ذخيرهٔ آخرت:

اوراگران میں سے بچھ بھی نہ ہوتو آخری بات: حدیث یاک میں آتا ہے، ہر دعا
کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور فر مائیں
گے: میرے بندے! تونے مجھ ہے دعا مائی اور میں نے دنیا میں تجھے پچھ نہ دیا کیونکہ
وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا۔ میں آج تجھے بدلہ دیتا ہوں ،اس بندے کواللہ پاک اتنا ہوا
اجردی گے کہ وہ حسرت کرے گا: اللہ! ونیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی ،میری
ہردعا کا بدلہ مجھے یہاں دے دیا جاتا۔ (المعدرک للحائم: ارسیس)

### وعاردہونے کی صورت:

ہاں! ایک صورت ہے، جس میں انسان کی دعار دکر دی جاتی ہے اور اسے پچھے

بھی نیمیں ملتا۔ وہ سے کہ جب انسان اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ ہماری
دعائیں سنتا، اللہ ہماری دعا قبول نیمیں کرتا۔ تو جب زبان پہیٹ کوہ آجا تا ہے تو حدیث
پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ اس کی دعا کو پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہار دیتے
ہیں۔ اس لیے بھی بھی بینیں کہنا جا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ۔ دعا ضرور قبول ہوتی
ہیں۔ اس ایک بھی بھی بینیں کہنا جا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ۔ دعا ضرور قبول ہوتی
ہے۔ جب نجی بیلی این نے فرمادیا، سے بیٹی برنے فرمادیا تو پھر اس میں شک کی گنجائش
کہاں ہو تکتی ہے؟

### ''رب'' کے لفظ سے دعا ما تگنے میں حکمت:

آپ قران مجید پڑھ کردیکھ لیجے!اکٹر دعائیں' 'دیکٹ''یا' 'دیسی '' کے لفظ سے

الماركونوك المنظمة الم

ما تکی تئیں۔

﴿ رَبَّنَا طَلَمْنَا ٱنْفُسَمَا وَإِنْ لَّمْ تَغُفِرْ لَمَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴾ (الا وانتراف:٢٢)

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنُ ٱ زُواجِنَا وَثُولِيِّنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (افران ٤٣٠)

﴿ رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْعَوْدِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ (آلمران: ١٣٤)

ر ہنگنا کے لفظ سے کیوں مانگی گئیں؟اس کی وجہ یہ ہے کد'' رب' وہ ذات ہے جو ہماری ضرور توں کو پورا کرتی ہے ،ہمیں رزق ویتی ہے اور نمیں پال پوس کر عکمة کمال تک پہنچاتی ہے اور تربیت کرتی ہے ۔اس کو''رب'' کہتے ہیں ۔

اس کی مثال ہوں جھیں کہ ایک بیج کی والدہ کا نام ہے فاطمہ۔اب اس بیج کو جب کوئی تکلیف ہوتو وہ اپنی امی کو پکارے: فاطمہ! فاطمہ! تو ماں کا دل متوجہ نہیں ہوگا۔
لیکن اگروہی بچہ اس تکلیف کے عالم بیں کہے: ای ! ای ! تو امی کا لفظ کہنے ہے اس کی مال کتنا تی مصروف کیوں نہ ہو، دہ سب بچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے گی اور بیچ کوآ کرا شالے لے گیا۔ اس لیے کہ امی کا مطلب ہے، وہ کورت جواس بیچ کی پرورش،نشونما،اس کی ضرور بات اور دکھے بھال کرنے کی پابند ہے۔ تو امی کے لفظ میں عجیب مقنا طیسیت ضرور بات اور دکھے بھال کرنے کی پابند ہے۔ تو امی کے لفظ میں عجیب مقنا طیسیت ہوتی۔ اور اگر بچہ فاطمہ! فاطمہ! فاطمہ! کہتارہے تو ماں کی طبیعت متوجہ بی نہیں ہوتی۔

رب کریم نے بھی بہی فر مایا کہ میرے بندوا تم جھے سے مانگنا جاہتے ہوتو پھررب کے نام سے مانگو جوتہاری پر درش کرنے والا ،ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب اس طرح سے وعا مانگو گے تو میں پر ور دگارتہاری ضرورتوں کوفوز اپورا کروں گا۔اب

سوچیے کہ کتنے خوبصورت لفظ سے ہمیں دعا ما نگز سکھایا گیا۔تو ہم جب بھی دعا مانگیں رب کے نفظ سے دعا ما نگا کریں۔

### التدكوا يناضبط نه د كھا كىي:

کی لوگوں کو ویکھا کہ وہ وعا ما تکتے ہوئے اللہ کواچی طاقت وکھاتے ہیں۔ مثلاً:
ایک صاحب کینے گئے: او کی! اللہ نے مجھے اتنا ویا ہوا ہے اور میر بھی نہ وے تو پر وا نہیں ۔ اس کی بات من کے مجھے یہ گئیں طاری ہوئی، پھر میں نے اس کو کہا کہ حاتی صاحب! مہر بانی فرما کیں اللہ کو اپنا صبط نہ وکھا کیں ، اللہ کے سامنے طاقت نہ وکھا کیں۔ پھر آپ کے ساتھ دہ ہوگا کہ دنیا تماشا دیکھے گی تو بیے کہنا کہ بیجی اللہ نہ دینا تو پر وانہیں تھی ۔۔۔۔ ناس بی ناس بی ناس! اپنے آپ کوئناج سمجھے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کامخارج میں۔ انسان اپنے آپ کواللہ کی برنعمت کامخارج سمجھے ، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کامخارج سمجھے۔۔

کی نوجوانوں کو دیکھا: چند وفعہ وعاما گی ، قبولیت کے آٹار ظاہر نہیں ہوئے تو اللہ سے تاراض ہوجاتے ہیں۔ اور تی ایمی تو وعائی نہیں ما نگا۔ چنانچہ ایک خاتون نے فیلی فون پر یہ کہا: جی ایمی نے بڑی دعا کمیں مائٹی اس کام کے لیے ، استے سال مائٹیں نیکن قبول نہیں ہوئیں ، میں نے تو اب اللہ سے دعا مائٹی ہی چھوڑ دی ہے۔ میں نے تو اب اللہ سے دعا مائٹی ہی چھوڑ دی ہے۔ میں نے تو اب اللہ سے کان نازنخ کے کا میں مائٹر تو اللہ تعالی تو اللہ تعالی ہیں ، اپنی اوقات کو مجھو! جب فررا اس کے کان کا فرخ کے کا میں ہوئی ہو اگراس کو احساس ہوا کہ اللہ سے تاراض ہوتا ، یہ آ واب بندگی کو نہ تو جھے کے مائند ہے۔ ہم بندے ہیں ، ہمیں بندگی ہی بحق ہے۔



# مخلوق کی ایذاہے بیخے کے لیے دعا کیے کریں؟

ہاں! کی مرتبہ ایہ اہوتا ہے کہ لوگ اپنے بعض رشتہ دار دن اور دوستوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تلوق کی طرف سے پریشان ہوں تے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تلوق کی طرف سے پریشان ہوں تو بھی انسان اللہ ہے گنا ہوں کی معافی مانتگے ۔ بون دعا مانتگے کہ یااللہ! بیسب میرے اعمال کا نتیجہ ہے ، میں حقیقتا اس سے بھی زیادہ کا متحق تھا ، لیکن آپ مہر بانی فرما کیں بیر سے بھی پر احسان ہوگا۔ یوں دعا مانتی کہ بیرجو ہور ہا ہے بیر میری اپنی بدا تمالیوں کا نتیجہ ہے ، حقیقت میں میں اس سے مانتی کہ بیرجو ہور ہا ہے بیر میری اپنی فرمادیں ۔

ایک بزرگ کے اشعار ہیں: ب

زئده کنی عطائے تو در بکھی فدائے تو دل شدہ جتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

" آپ مجھے زندہ کریں ہیآ ہے کی عطا ہے اور آپ مجھے اگر سولی چڑھا ویں تو میں آپ پید فعدا ہوں ، اس لیے کہ میرا دل آپ کی محبت میں جتلا ہے۔ جو آپ میرے ساتھ کریں مجھوب میں آپ سے راضی ہوں۔'' بیوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔

اصل رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں:

حضرت موسی فلائل کوقوم نے کہا کہ بارش نہیں ہوری ، بارش کی دعا سیجے اتو

حصرت موسی علیاتلانے فوز ادعا مانتگی۔

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا !....رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا !....رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا !....رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ! اسے اللہ! مغفرت فرما و بیجے ،مغفرت فرما و بیجے ،مغفرت فرما و بیجے!

قوم نے کہا: تجیب بات ہے! ہم کہدر ہے ہیں کہ بارش کی وعا کردیجے اور آپ فرماتے ہیں زینکا اغْفِوْلْنَا تو حضرت مولی عَلاِئل نے فرمایا: دیکھوا جب الله تعالیٰ سی ہندے سے راضی ہوتے ہیں تو گنا ہوں کو معاف کردیتے ہیں اور ہر ضرورت کو پورا فر دیتے ہیں ۔ دراصل رکا وہیں تو ہمارے گناہ ہے ہوتے ہیں ، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کرعا جزی کے ساتھ دعا ما تکس ۔

#### بدوعائے بجیس:

کوشش کریں کہ ذبان سے بدرعا کبھی بھی نہ نظلے ربعض لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پے بدرعا کیں وینے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً ما کیں اولا دکو بدرعا دیتا ہے، بہنیں بھائیوں کو بدرعا دیتی ہیں، دوست دوست کو بدوعا دیتا ہے۔ بدرعا دیتا ہے پہندیدہ چیزنہیں ہے، کو جائز ہے۔ نبی عظامیم ہمیشہ دعا دیتے تھے، اپنے ہوں یاغیر ہوں۔

### بددعادوانبیاءےمنقول ہے:

ہاں! قرآن مجید میں دوایسے انبیا کا تذکرہ ہے کہ جن سے بددعامنقول ہے۔ (۱).....ایک حضرت موٹی علیائیا جیں۔ جب قوم کے بچوں کو ذرح کیا گیا اور ان پرظلم کی انتہا کر دی گئی توانہوں نے دعا ما گئی:

﴿ رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ اشْلَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى

يَرُوا الْعَذَابَ الْكِلِيْمَ ﴾ (يأس: ٨٨)

'''اے اللہ ان کے مال کو نباہ کردے اور ان کے دلوں کو بخت کر دے تا کہ ایمان بندل کمیں حتی کہ درد ناک عذاب دیکھ لیں''

(۲).....اورایک حضرت نور جلیائی نے بدد عاکی - ایک برارسال کے قریب اپنی قوم کودین کی طرف بلاتے رہے:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوْتُ قَوْمِی لَيْلًا وَ نَهَارًا ﴾ (نوح: ٥) '' فرمایا: اے پروردگار! میں ابن قوم کودن اور رات بلاتار ہا'' اور توم بھر مارتی رہی ، یا لا خرانہوں نے بدوعا ما گلی: ﴿ رَبِّ لَا تَذَدُّ عَلَی الْکَدُّ فِن مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیْنَارًا ﴾ (نوح: ٢٦) ''اے میرے پروردگار! زمین پر کا فروں میں ہے کی کو بستانہ چھوڈ''

ني مَرْضِينِهِم بميشه وعادية تھے:

اور ہمارے نی عظامی ہمیشہ وعادیتے تھے۔ حتی کہ جب طائف کے سفریس کفار نے اتنی ایڈا کہنچائی اور فرشتے یو چھنے کے لیے آئے کہ جی آپ تھم دیں تو ہم دو بہاڑوں کوآپس میں نکرا کربستی کو ہی ختم کرویں ، تو نبی علیائیا نے فرمایا کہنیں! «اکٹلھیم الھید فارمی فیانگھیم لا یکفلموں)» (جن الجوامع ، آم:۲۳ ۲۲) ''اے اللہ امیری تو م کو ہوایت دے کہ دہ جائے تمیس''

الله ہے ما تکتے رہیں:

انسان ما نگتارہے اللہ کے در سے ۔حضرت زکر یافیائی اللہ رب العزت سے اولا دک دعا ما نگتے ما نگتے بوڑھے ہو گئے یہ قرآن مجیدنے اس پر گواہی دی۔انہوں نے

www.besturdubooks.wordpress.com

ىيدغاماتنى:

﴿ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَضْمُ مِنِيْ وَ الشَّتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا﴾ (مریم \*) ''اے پر در دگار! میری ہڑیاں پوسیدہ ہو گئیں ،اور سفیدی میرے ہالوں میں پھیل میں''

یعنی ما تگلتے ماتکتے ، پش اس عمر کوپہنچ گیا کہ بال سفید ہو گئتے ، بٹریاں پوسیدہ ہو تشکیں ۔

﴿ وَ لَمْ الْكُنْ بِلُّعَائِكَ رَبِّ شَ<del>قِيمًا ﴾ (مريمة)</del> ''اے اللہ!ابھی بھی بش آپ ہے دعاً ما لَکنے میں مالیوں تبین ہوں'' اس بڑھا ہے بش بھی بین آپ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ جھے اولا دِنر پیدعط فرما کیں گے ، کھرالقدنے دعا قبول فرمالی۔

**( تیولیتِ دعا کے چندموا قع** 

حدیث مبارکہ میں کچھاوقات بتائے گئے میں جن میں دعا کیں جندی قبول ہوتی ہیں۔

# O قرآن مجید کی مشغولیت:

مثال کے طور پر قرمایا: حدیث قدی ہے: (﴿ وَهُو لُ الوّبُ تَبَهَارَكَ وَ مَعَالَى : مَنْ شَغَلَهُ الْقُوْلَ اَنَّ وَ فِي حُوِیْ عَنْ مَّسُمَالَتِیْ اَعُطیتُهُ اَفُصَٰلَ مَا اُعْطِی السَّائِلِیْنَ ﴾ ( کنزانعمال، رقم:rmrr) القد تعالی ارشاد فرماتے میں کہ جو بندہ قرآن مجید کی عذوت میں اتنا مصروف رہے کہ دعا یا تکتے کا وقت ہی ندلے یا عباوت اور ڈکر میں اتنا مصروف رہے کہ اس کو دعا مائنگنے کی فرصت ندیلے ۔ تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : میں مدود میزیں میں میں اس

### أَغُطَيْتُهُ ٱلْفُصَلَ مَا أُغْطِى السَّامِٰلِيْنَ

میں مائے والوں سے زیادہ بہتراس بندے کو بدلداور اجرعطافر مادیتا ہوں اس لیے کدمیری عبادت کی وجہ سے وہ مجھ سے مانگ ندسکا، اب میں اس کی ضروریات کو پوراکرتا ہوں۔

#### 🔾 اجتما گل وعا:

ا تصفیدعا ما تگنا جلدی قبول ہونے کی نشانی ہے۔

مديث مباركه مي ب:

﴿ لَا يَجْتَمِعُ مَلَا ۚ فَيَذْعُو بَعْضُهُمْ وَ يُؤَمِّنُ البَعْضُ إِلَّا آجَابَهُمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا يَجْتَمِعُ اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا يَجْتَمِعُ مَلَا اللَّهُ ﴾ ﴿ ١٤٥٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨٤٨ ﴾ ﴿ ١٨ مَعْمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَنْ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّا أَلّ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا لَهُ أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلّلَا أَلَّهُ أَلَّا أَلّ أَلَّا أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّ أَلَّ أَلَّا أَلَّ أَلَّال

مجمع جب دعا ما نگناہے تو بچھالوگ دعا ما نگلتے ہیں باتی اس پر آمین کہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مجمعے کی ما نگی ہو کی وعا کوقبول فر مالیتے ہیں۔

حديث پاک مين فرمايا:

((مَنْ كَانَتُ لَهُ إِلَى اللّهِ حَاجَةٌ فَلْيَدُعُ بِهَا دُبُرَ صَلَاقٍ مَّفُرُوصَهِ)) ((مَنْ كَانَتُ لَهُ إِلَى اللّهِ حَاجَةٌ فَلْيَدُعُ بِهَا دُبُرَ صَلَاقٍ مَّفُرُوصَهِ)

''جس بندے کواللہ ہے کوئی حاجت ہو،اس کو جا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ ہے دعایا کیگے ۔''

اس میں قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔

🔿 دوست کی دعادوست کے پیچھے:

چردوست کی دعا دوست کی بیٹھ بیٹھے بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ

يس آتاہ:

(دُهُ عَاءُ الْمُرُءِ الْمُسُلِمِ مُسُتَجَابٌ لِّآخِیْهِ بِظَهْرِ الْهَیْبِ))

( کنزالعمال، رَمَ: ۳۳۱)

"موس کی دعاموس دوست کی پیٹے بیچھاللدربالعزت قبول کرتے ہیں'
کیوں کہ دو پیٹے بیچھے دعااخلاص کی وجہ سے کررہا ہوتا ہے اوراخلاص اللہ کو پہند

🔾 ہر چیز اللہ سے مانگیں:

توہم اللہ تعالی ہے مأتگنا سیکھیں۔

حديث پاک مين فرمايا:

((سَلُوُ اللَّهُ حَوَّائِبَحَكُمُ حَتَّى الْمِلْحِ)(كزالعمال، قِمَّ:٣١٢) "" تم اللّه سے اپنی حاجتیں طلب كروجتی كرتم نمك بھی اللّه سے ما تكو ـ" لینی گھر میں نمک كم ہوگیا تو فر ما یا كرنمك بھی اللّه سے ما تكو ـ

#### 🔾 تهجر کاونت:

رات کوتبجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب دعا کمیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ بخاری شریق کی روایت ہے، نبی عظامیم نے ارشا وفر مایا:

(( يَنْوَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبُقَى ثَلُثُ اللَّيْلِ الْإِخِرُ >>

''رات کا جب آخری تیسرا حصه ره جاتا ہے بعنی دو حصے رات گزرگئی اور تیسرا حصہ باتی روگیا، اس وقت آسمانِ دنیا په الله تبارک د تعالیٰ نزول فرماتے ہیں''

آھے فرمایا:

﴿ فَيَكُولُ مَنْ يَّدُعُو نِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَّسًا لَئِنَى فَأَعْطِيةٌ مَنْ
 يَّسْتَغُفُورُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ ﴾ (مَحَ ابْخَارِي، رَمَ:١١٥٥)

الله تعالی فرماتے ہیں: ہے کوئی وعا کرنے والا! جس کی دعا کو میں تبول کروں۔ ہے کوئی مائلتے والا؟ جس کوعطا کروں۔ ہے کوئی مغفرت چاہئے والا؟ کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کروں۔''

نو اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وفت کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔

قبولیت دعا کی شرط .....نیکوکاری اور پر هیزگاری:

مگر ہربندے کی دعا قبول نہیں ہو تی راس میں شرا نظ میں۔مثال کےطور پر: جو نیکو کار ہوگا ، پر ہیز گار ہوگا ، اللہ اس کی دعا کور دنہیں قریا کیں گے۔حدیث یاک میں ہے۔

((رُبُّ آشُعَتَ مَذْفُوعٍ بِالْآبُوابِ لَوُ اَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ)) (رُبُّ آشُعَتَ مَذْفُوعٍ بِالْآبُوابِ لَوُ اَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ)

'' کتنے پراگندہ حال ، دروازوں پر دھتکارے جانے والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہاگروہ تتم کھا کرکوئی بات کرویں تواللہ اس کی تتم کوضر در پورا کر کے دکھادےگا''

عمر بیدہ ہندہ ہیں جو نیکی تقوئی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اوراگر نیکی تقوی نہ ہوا درانسان حرام کاموں میں ہتلا ہو، حرام رزق کھا تا ہو، پھر دعا تبول نہیں ہوتی ۔ چنانچ مسلم شریف کی روایت ہے: ((ثُمَّةَ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِينُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرَاةِ وَمَطْعَمُهُ حَرَاهٌ وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ مُلْبَسُهُ مَ حَرَامٌ وَ مُلْبَسُهُ مَ مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(صحیحمسلم، رقم:۲۸۶ )

'' نبی بیزنبہ نے ایک بندے کا تذکرہ کیا جو آب سفر کر کے آیا۔ پرا گندہ حال اور غبارا کو دفر مایا کہ دوماتھ بھیئا تا ہے اللہ کے سامنے اور کہتا ہے یارب ! گراس کا کھانا حرام کا داس کا بینا حرام کا داس کا لباس حرام کا حرام کی غذا اس کوئی تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟''

تو معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حمال کا ہوٹا بنیا دی شرخہ۔ دیکھیں!ایک بندہ پراگندہ حال ،غبار آبوہ چبرے والا ، جب ہاتھ اٹھ تا ہے تو القدائ کے بارے میں فرماتے ہیں: اگر بیشتم اُٹھ کے بات کرے تو بیس اس کی شتم کو پورا کردوں گار جبکہ اوھرا کیک مسافر بھی ہے ، حالا نکہ مسافر کی وعائیں قبول ہوتی ہیں ،گر اللہ تعالی فرماتے ہیں چوکہ اس کی غذا حرام ، رزق حرام ، لہذا اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کیا جے گا۔

## قبوليت وعا كااكسيرنسخه:

وعا كَ قِولِيت كَالَيكَ آمَان شَخْ سَحَدِيثُ مِهَارَكَهِ ہِ: (( مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُوْ مِينِيْنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وَّ عِشْدِيْنَ مَرَّةً ﴾)

'' جو بند وہرون میں ایمان والے مردوں اورعورتوں کے نیے ستائیس مرشیہ استغفار کرے''

ستائيس مرتبه به پڑھے:

<(اَللّٰهُمَّ اخْفِرُ لِي وَ لِلْمُؤْ مِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ))

اس میں ان کے لیے استغفار ہے۔ فرمایا:

كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَ يُوْزَقُ بِهِمْ اَهْلُ الْأَرْضِ "يدوه بنده ب كداس كى وعاكوقيول كرليا جائك گا اورجس كى وجهت زين والول كورز ق ديا جائك گار " (كنزالعمال ، رقم:٢٠٦٨)

اب بیکتنا آسان نسخہ ہے! ہم اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ لیا کریں ،مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا کریں۔

اَکلُّهُمَّ اغْفِرْ لِنَی وَ لِلْمُوْ مِینِیْنَ وَ الْمُوْمِیَاتِ الله رب العزت فرماتے ہیں کہ دعا کیں بھی قبول ہوں گی اور اس کوتورزق دیں گے ہی اس کی وجہ سے پھرہم باقیوں کوپھی رزق عطا فرما دیں گے۔

# (متجاب الدعوات كي تين صفات

ایک مدیث مبارکه می ب:

ٱلَا تُحِبُّ أَنُ تَكُونَ مِمَّنْ بَتَقُولُ بَارَبِّ يَا رَبِّ

'' کیاتم ان بندوں میں ہے ہوتا جا ہج ہوجو کہتے ہیں :اے رب ااے رب! قَالَ اللّٰهُ لَبَیْكَ یَا عَبْدی سَلْ نَعُط

(١) فَأَطِبُ مَطْعَمَكَ يُجَبُ دَعُوتُكَ

'' اگراییا بنا جا ہے ہوتوا ہے کھانے کو پاکیزہ کراو، تمہای دعا کوقبول کرلیا جائے گا۔''

جورزق رشوت ہے ، سود ہے ، جموٹ کی کمائی ہے ، غیرشرع کام کی کمائی ہے پاک ہواس کورزق حلال کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہتم رزق حلال اختیار کرو ۔ بیہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے ۔

(٢)وَ الْتَصِفُ لِلنَّاسُ مِنْ نَّفْسِكَ

''ادرائے معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں ان میں انصاف کا معاملہ کرد۔'' ہم لوگوں ہے تو اچھائی جا ہے ہیں مگر خود اچھائی نہیں دیتے۔ بیاتو انصاف کا معاملہ تہیں ہے۔ جوخور لینا جا ہے ہیں ، وہ دوسر دل کوریں بھی سہیں۔

(٣) وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

اورلوگوں کے ساتھ اجھے اخما ت کے ساتھ پیش آؤ۔

محبت کے ساتھ ، بیار کے ساتھ ، ہدر دی کے ساتھ پیش آ وَ! جب تم اپنے اخلاق کواپیا کرلو مے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا وَں کور دکر تا چھوڑ دیں گے۔

یہاں قبولیت وعاکے لیے تین چیزیں بنائمیں مہلی بات کدرز تی حلال کا اہتمام کریں ، دوسری بات کہ ہم اپنے معاملات کوٹھیک کریں اور تیسری بات، کہ دوسرے سے حسنِ اخلاق ہے پیش آئمیں۔

الله والے بن جاؤ:

ایک اور جگه علمانے لکھا ہے:

كُنُ رَبَّانِيًّا فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ بِهَا رَبِّ! قَالَ اللَّهُ: لَبَيْكَ عَبُدِي! سَلُ

C JAGON BEEKCORESEE OFFE

ر تعط

'' تم الله والے بن جاؤ ، اس لیے کہ جب تم کہو گے : یا اللہ! تو الله فرمائیں کے : میرے بندے! مانگو جو مانگو گے تنہیں وے دیا جائے گا'' تو و و فرماتے ہیں اس کے لیے دو ترطیس ہیں : طاعمةُ اللّٰهِ فِی الْقُولِ وَ الْفِعْلِ قول میں اور فعل میں اللہ کی اطاعت ہو۔ قول میں اور فعل میں اللہ کی اطاعت ہو۔

أورووسرا

فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

''نوگوں کے سامنے بھی انسان نیکی کرے اور تنہائی میں بھی نیکی کرے۔'' جب میدد و کام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دعا وَں کوروٹیس کریں گئے۔

### دعا قبول نہ ہونے کی وجہہ:

آج دعاؤں کے روہونے کی وجہ یہ کہ یا تورز ق کھیک نہیں ہوتا یا کوئی شہو کی اور تو کھیک نہیں ہوتا یا کوئی شہو کی اس گناہ ہوتا ہے ، انسان محفل میں کرے یا تنہائی میں کرے ، اس گناہ نے دعا کو با ندھا ہوا ہوتا ہے۔ پر داز ہی نہیں کرنے دیتا۔ آپ ایک پر ندے کو با ندھ دیں۔ آپ کے پاس طوطا ہے اس کی ٹاگوں میں آپ ایک ری باندھ دیں اور پھر کہیں کہ جی اڑتا تہیں ، بھی ! اور پھر کہیں کہ جی اور تا ہیں ، بھی ! اور سے جی جی اور تا ہیں کہ جی ! دعا وَں کو گئی ہوئے ہیں۔ ای طرح ہم دعا وَں کو گئی ہوں کی ری سے باندھ دیتے ہیں ، پھر کہتے ہیں کہ جی ! دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھی ! گناہ طاہم میں ہوں یا چھے ہوئے ہوں ، بیانسان کی دعا وَں کو قبول ہوئے سے روک دیتے ہیں۔ انسان اگر نیکی کرے تو اللہ رب العزب یقینا اس کی دعا وَں کو قبول فرالیں گے۔ دراکس کے۔

اس کیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ قُلُ مَا یَعْہُو بِکُمْ رَبِّی لُوْ لَا دُعَانُکُمْ ﴾ (الفرقان: 24) '' آپ کہدو بچیے! کدمیر آرب تہاری ذرابھی پروانہ کرے گا، اگرتم عبادت نہ کروگے۔''

اب ہم کہیں کہ

..... بی ہم تو صوفی ہیں، تو قع رکھیں کہ دعا قبول ہونی جا ہیے، اگر چہ گناہ بھی کریں۔ .....ہم تو جی دین کے طالب علم ہیں، گناہ بھی کریں اور تو قع رکھیں کہ دعا قبول ہونی جا ہے۔

.....ہم حاتی صاحب ہیں، گناہ بھی نہ چھوڑیں اور توقع رکھیں کہ دعا قبول ہوگی۔ فرمایا: دعا قبول نہیں ہوگی ، اللہ تعالیٰ کا بندول کے ساتھ جورشتہ ہے وہ نیکی اور پر ہیزگاری کی وجہ ہے ہے۔ جو نیکو کار اور پر ہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جوگنا ہوں میں پڑے گا، وہ اللہ ہے دور ہوگا۔

عاہے تم بڑے سید خاندان کے فروہ و، بڑے باپ کے بینے ہو، چاہے تمہیں بڑا لفت ل گیا۔ فر مایا: نہیں! اللہ بالکل تمہاری پروانیس کرے گاجب تک کہ تم عبادت نہ کرو گے۔ عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں وعائیں قبول ہوں گا۔ وعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم گنا ہوں کوچھوڑ دیں تو اللہ رب العزت ہماری وعاؤں کو قبول فر مالیں گے۔ یہ جو نعمتوں سے محرومی ہوتی ہے ، اس کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں نعت کی ناقدری یا گنا ہوں یہ جرائت ہوا کرتی ہے۔

ابتلامیں پڑنے کی ایک قر ہنی مثال:

چنانچة قرآن مجيدنے ايك واقعہ بتايا كدايك بهت نيك انسان تھے۔ان كے

باغات تھے، جب ان کو باغات کی آمدنی ملتی تھی، و و مساکیین کو بلاتے تھے، تیموں کو بلاتے تھے اور ان پر بھی خوب لے کے جاتے تھے۔ اس کے باپ کی وفات ہوگئی۔ پچے غفلت کی زندگی گزار نے والے جے۔ اس جب فصل کی کرتیار ہوگئی تو بچوں نے آپس میں بیٹے کرمشور و کیا کہ ہارا والد تو بہت سادہ طبیعت کا بندہ تھا، وہ تو ایسے بی بیبیہ دو سروں پہلٹا دیتا تھا، ہم اس مرتبہ ساری فعل گھر لا کیں گے۔ ہم خود کھا کیں گے اور اپنے آپ پرلگا کیں گے۔ ہم خود کھا کیں گے اور اپنے آپ پرلگا کیں گے۔ چہانی پہنا نویا تھا، ہم اس چیا نچے انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے فصل کا شیخ کے لیے جاتا ہے، ہم نے کسی کو خبر بین ہونے وین ، کوئی وہاں پہنچے ہی نہیں ۔ انہوں نے بات کو چھیایا، وہ سمجھے کہ بس رزق ہے، افعال کے لئے آتا ہے، مسلم ہی کوئی نہیں۔ جب دل مال پر جے ہوئے تھے، طبیعتیں اللہ سے خفلت میں تھیں تو بھراللہ نے بھی ان برآز مائش بھیجے دی۔

چتا نچی می جلدی کروا ہم فصل اللہ نے جائے۔ اور ایک دوسرے کو کہا کہ جلدی کروہ بھٹی جلدی کروا ہم فصل لانے کے لیے پہنچیں ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا عذاب اس سے پہلے بھیج ویا۔
کوئی بیاری یا کوئی ایسا معاملہ ، واکہ ان کی ساری فصل ہی ختم ہوگئ۔ جب بید وہاں پہنچ تو جگہ کو دیکھ کر کہنے گئے کہ ہم تو راستہ بھول کر آگئے ہیں ، بیتو ہماری جگر نہیں ہے۔ پھر جب حالات اور قرائن کو دیکھا تو پہتہ چلا کہ جگہ تو ہماری ہی ہے لیکن کوئی ایسا معاملہ پیش جب حالات اور قرائن کو دیکھا تو پہتہ چلا کہ جگہ تو ہماری ہی ہے لیکن کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ فصل ساری ختم ہوگئے۔ اب آپس میں باتیں کرنے گئے:

﴿ قَالَ اَوْسَطُهُمُ اَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُمَيِّحُوْنَ ٥ قَالُوا سُبُحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طْلِمِيْنَ ٥ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ٥ قَالُوا يَا وَيُلْنَا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ ٥﴾ (القرب ١٦٢٨)

جوان میں درمیانہ بھائی تھا۔ وہ بھی انہی کے ساتھ تھا تگرتھوڑی بہت اس میں

خیرتھی۔ کہنے گا: میں نے تہمیں نہیں کہا تھا کہتم اللہ کی پاک بیان کروں کبریائی بیان کرو! اللہ تعالیٰ تہمیں رزق دیتا ہے اورتم غافل تھے۔ بین کے ان کومحسوں ہوا کہ واقعی ہم تو بہت غافل ہو گئے ۔ کہنے بھے: جارا پر وردگار پاک ہے ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔

۔ ﴿ عَلَى دَبِنَا اَنَ لِيُهِدِلْنَا حَيُّواً مِنْهَا إِنَّا إِلَى دَبْنَا رَغِبُونَ ﴾ (انتفر:٣٣) '' ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہترعظ کر دے، ہم اینے اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں ،رجوع کر لیتے ہیں''

الله فرمات مين:

> ﴿ وَلَعَنَابُ النَّاجِرَةِ أَكْبَرُ ﴾ "اورآ خرت كاعذاب توبهت برائح"

ہم کیول گناہوں کے پیچھے بھا گئے ہیں؟ ہمیں جا ہے کہ ہم کی توبہ کریں ، گن ہ کرنے کے بیے جتنا دوڑیں گے ، سذاب اس سے تیز ہو کر ہماری طرف آئے گا اور ہمیں کچڑ لے گا۔ عذاب سے اور پریشانی سے فٹی ٹیٹس سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ A LANGE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART

ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگیں اوراللہ کی حمد و ثنا بیان کریں ،اللہ تعالیٰ کی تنبیج بیان کریں ۔

# مصیبت سے نکلنے کی قرآنی مثال:

قرآن مجید میں ایک مثال اور بھی ہے کہ حضرت بینس نظیفنا) اللہ کے ایک پیغیبر تنے۔ایک امتحان میں پینس گئے ، مجھلی نے ان کونگل لیا۔ اب ذرا سوچیے کہ پانی کا اند جیرا ، پھرمچھلی کے پیٹ کا اند جیرا ، گویا اند جیروں پراند جیرے۔اس مجھل کے پیٹ میں انہوں نے اللہ ہے دعاما تگی :

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانِكَ إِبِّى مُكُنْتُ مِنَ الطَّلِيمِينَ ﴾ (الانها: ٨٧) ''اے اللہ! نہیں کوئی معبود سوائے تیرے ، تو پاک ہے اللہ! میں ظلم کرنے والا موں''

میں گنامگار ہوں ، میں خطا کار ہوں۔ کتی خوبھورت دعایا تگی کہ پہلے القد کے سوا
ہر معبود کے ہونے کی نفی کی۔ کہ تو ہی ہے معبود حقیقی اور مجبوب حقیقی۔ پریکمہ اللہ کی رحمت
کو متوجہ کرتا ہے۔ جیسے ہی سہ کہا: ﴿لَا إِلْهُ إِلَّا أَثْبَ ﴾ تو ساتھ دہی کہا: اللہ! میر اتو تیر ب
سوا ہے ، کی کو کی تیس ۔ تو رحمت متوجہ ہوگئی اور پھر کہا: ﴿ مَدْبُ حَالَا کُ ﴾ "اللہ! تو پاک
ہے' تو بہت تنظیم ہے۔ اس طرح دینے والے کا دل اور زیادہ متوجہ ہوا۔ اور پھر کیا کہا:
﴿ إِنْهِ يُ كُنْتُ مِنَ الْظُلِمِينَ ﴾ ''میرائی تو گناہ ہے اور میری ہی تو خطا ہے''۔ جب
غیر کی تفی بھی کر لی ، اللہ کی عظمت بھی بیان کر لی اور ایخ گناہوں سے معافی بھی ما گل
فیرونی زندگی عظافر مادی۔
پھروئی زندگی عظافر مادی۔

<u> Participat de causar e propositor en entrager de propositor de la formació de profesió de formación de la fo</u>

# ر بیتانیوں کے پیٹ سے نکلنے کانسخہ:

مغسرین نے تکھا ہے کہ کی مرتبہ انسان کے حالات اس کے لیے پھلی کا پیٹ بن جاتے ہیں۔ مثلاً کا روبار ہے، بڑھتا ہی نہیں، نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان کا پیٹ بن گیا ہے۔ بیٹی کی شادی کی ،ایسے لوگوں میں پھن گئے جو بے قدر بے نکل ہی نہیں یکھے کا پیٹ بن گیا ۔۔۔۔نکل ہی نہیں یکھے ۔ انسان کے اپنے دفتر کے حالات ایسے بن جاتے ہیں ، کی الجھنیں بن جاتی ہی۔۔۔ بیکی مجھی کا پیٹ و فرمایا کہتم بھی اپنی زندگی میں مجھی کے پیٹ میں جا سکتے ہو۔ گرتم ہارا نہنے کا پھرا یک ہی راستہ ہے کہتم اللہ کے سامنے گنا ہوں کی معافی ماگو۔ اللہ کی عظمت کو بیان کرو، ول سے کہو:

﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴾

الله تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ فَلُوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ٥ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (الصافات: ١٣٣١ـ١٣٣)

''اگر پونس ہاری تنبیج بیان نہ کرتے تو ہم قیامت تک ان کومچھلی کے پیٹ کے اندر ہی بندر کھتے''

تو ہم اگر اللہ کی حمد بیان نہیں کریں ہے تو موت تک ان مچھلیوں کے بیمیؤں میں بند رہیں ہے۔ ان مچھلیوں کے پہیڑی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہیر کہ اللہ کی عظمت بیان کریں اور اللہ ہے اس یقین سے دعا کمیں مانگیں کہ اے اللہ! آپ ہی ہیہ کام پورا قرما کیں ہے۔

# نى مىڭلىلىم كى عاجزانەد عاكىس

## میدان بدرگی دعا:

نى مريط المام نے بدرى رات وعاما كى:

﴿ اللَّهُ مَا إِنْ تُهُلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْاَرْضِ ﴾ ( "كُلُهُ مَا الْاَرْضِ ﴾ ( "كُلُهُ مَا الْاَرْضِ ﴾ ( "كُلُهُ مَا اللهُ مُعَالِمٌ اللهُ ا

"اے اللہ! بد منی جراوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں ،اگر بد ہلاک ہو گئے تو زمین پر (قیامت تک) آب کی عبادت کرنے والا کو کی نہیں ہوگا۔"

اس پر محدثین نے تفصیل کھی ہے کہ نجا عظائی نے یہ بات کیے فرمادی؟ تو انہوں نے فرمادی؟ تو انہوں نے فرمایا: اس لیے کہ نجی علائی نے اپنے آپ کواس جماعت میں شامل کر کے بات کی ۔ یہ تھوڑ ہے ۔ یہ تو لوگ ہیں، اپنے آپ کوان میں شامل کیا۔ اگر پیٹم ہو گئے تو بات کی ۔ یہ تھوڑ ہے ۔ یہ کون عباوت کرے گا؟ تو بات تو پچھی ۔ بہمان اللہ! یہ دعاما تی اور سیدناصد بی اکبر چھڑ نجے کے باہر دعاس رہے تھے۔ جب نجی پھڑ ہے نے دعاما تی تو سیدناصد بی اکبر چھڑ نجے کے باہر دعاس رہے تھے۔ جب نجی پھڑ ہے نے دعاما تی تو سیدناصد بی اکبر چھڑ نجے کے باہر دعاس رہے تھے۔ جب نجی پھڑ ہے نے دعاما تی تو سیدناصد بی اکبر چھڑ نے کے باہر دعاس رہے تھے۔ جب نجی پھڑ ہے نے دعاما تی تو سیدناصد بی اکبر چھڑ نے کے باہر دعاس دعاور تو تی ہے دعا کہ سننے والے کا دل گوائی دے کہ اس دعاکورونیس کیا جاسکتا۔ انسان دعاما تھے تو ایسے بیقین کے ساتھ اور اتن عاماتے دیا تھے اور اتنی کے ساتھ اور اتنی عامری کے کہ اس دعاماتے دواماتے کے دائے۔

## طا کف کےسفر کی دعا:

نبی عظالیہ کی دودعا نمیں من کیجے! آپ کتنی عاجزی ہے دعاما نگتے ہیں۔ طائف کے سفر سے والپسی پرآپ کالٹیڈنی نے دعاما نگی:

اَكُنَّهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ صُعْفَ قُوْتِي وَ قِلَّةَ حِيْلَتِي وَ هَوَانِي عَلَى النَّاسِ النَّاسِ

اے اللہ! میں اپنی قوت کی کی کا اور حیلے کی قلت کا اور ملکے بین کی شکامت میں آپ کے سامنے ہی کرتا ہوں نہ

آڈ حَمَ الوَّ حِمِيْنَ اَنْتَ آرْحَمُ الوَّحِمِيْنَ، اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ا آپ ہی توارحم الراجمین ہیں۔ آپ ہی تو کمزوروں کے پروردگار ہیں میرے بھی بروردگارآ ب ہیں۔

إِلَى مَنْ تَكِكُنِي إِلَى عَدُوٍّ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي

"الله! آپ مجھ كس كے حوالے كرتے إن ؟ الله! آپ محص كے حوالے دشن كے

حوالے کہ جومیرے او پرمخی کرتاہے۔''

أَمْ إِلَىٰ صَدِيْقٍ قَرِيْبٍ كَلَّفْتَهُ آمُرِي

'' يا آپ نے ميرے قريجا دوست كوميرے معاطع كاما لك بناديا۔''

إِنْ لَهُمْ تَكُنُّ غَضْبَانًا عَلَى فَلَا أَبَالِيُ

''الله اأكراّ ب مجھے باراض فيس بين تو مجھے كوئى پروانيس''

غَيْرَ أَنَّ عَالِيَتُكَ أَوْسَعُ لِي

''لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔''

آعُوْذُ بِنُوْرٍ وَجُهِكَ الَّذِي آشُرَقَتْ لَدَّ الظُّلُمْتُ

''اے اللہ! میں آپ کے چبرے کے اُس نور کے طفیل مانگیا ہوں جس ہے۔ سب ظلمتیں روثن ہوئئیں۔'' وَ صَلُحَ عَلَيْهِ آمُرُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

اورجس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور گئے۔

آنُ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ آوُ يَحُلَّ بِي سَخَطُكَ

'' میں بناہ ما نگتا ہوں کہ آپ کاغضب مجھ پر ہو، یا آپ کاغصہ میرے اوپر جائز

لَكَ الْعُتْلِي حَتَّى تَرْضَى

اےاللہ! آپ کواس وقت تک مثانا ضروری ہے، جب تک کدآپ راضی نہیں ہوجاتے۔

> وَ لَا حَوْلَ وَكَا فُوَّةً إِلَّا بِكَ (مرقاة: ١٦٠ ـ ١٢١) كياخويصورت دعاما كلي!

#### ایک اورعجیب دعا:

نبی پرسیا ہی نے ایک اور دعایا گل ، دیکھیے! پر فوریں تات دروں یہ

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ

''اےاللہ! میں آپ کا بندہ ہول ۔''

وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَيْكَ

" آپ کے بندے کا بیٹا موں اور آپ کی بندی کا بیٹا مول۔"

یدواسطے کیوں دیے جارہے ہیں؟ بتانا یہ جا ہرے ہیں کہ اللہ! میرے باپ بھی کلمہ گویتھ ادر آپ کے در یہ جھکا کرتے تھے، میری ماں بھی کلمہ گوتھی اور مصلے پہ آپ کے سامنے دامن بھیلاتی تھی۔اے اللہ! میں آپ کانسلی غلام ہوں۔میرے ماں باپ بھی آپ کے در کے سائل تھے، آپ کے در کے منگتے تھے۔اللہ! میں ان کا بچہ، ان کا بیٹا ہوں۔ میں بھی ان کی طرح آپ کے در کا منگنا ہوں۔اوراے اللہ! جونسلی خادم ہوتے ہیں،ان کا دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں کہ بیہ ہمارے نسلی غلام ہیں۔سیحان اللہ۔ اللہ کے عبیب مراکبی نمٹے کیا خوبصورت بات کمی! عاجزی کی انتہا دکھا دی۔آ گے فرمایا:

نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكُمُكَ عَدُلٌ فِيَّ قَضَاؤُلْهُ

الله امیری بیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔میرے بارے میں تیراظم صاور ہو چکا اللہ تیری تقدیر کا باب میرے بارے میں جوبھی ہے وہ حق ہے۔

ٱسْتَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ

''اللہ! میں تیرے ہر تام کےصدقے تجھے سے دعا ما نگٹا ہوں ، جس نام کوآپ نے اپنے لیے پہند کیا۔''

اَوُ عَلَّمْتَهُ اَحَدًّا مِّنُ خَلْقِكَ ، اَوُ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوِ اسْتَأْثَوْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

یا مخلوق میں ہے کسی ایک کواپنا نام بنایا۔ یا جس کوا ہے کسی کما ب میں نازل کیا اور آپ نے کسی کووہ نام نہیں بنایا آپ جانتے ہیں۔

اسالله! مِس آپ کے اس تام کی برکت سے بھی آپ سے دعاماً نگا ہوں۔ اَنْ تَسَجُعَلَ الْفُرُ آنَ رَبِينَعَ فَلَبِي وَ نُورَ صَدُرِی وَ جَلَاءَ حُزُنِی وَ ذَهَابَ هَیِّتی (منداحد، آخ:۳۳۱۸)

اللہ کے حبیب سُخینیِ آئے۔ امت کو کیا خوبصورت دعا کیں بتائی ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں بھی مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فریائے ، پریٹانیوں سے محفوظ فرمائے اوراللہ تعالیٰ کے حبیب مُلاثینی آئے جو ما نگا ہمیں بھی عطا فرمائے۔

﴿وَاخِرُ دَعُوانا أَتِ الْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴾







اَلْحَهْدُ لِلَٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا يَهُدُ: فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (البعرة: ١٣٢)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَوِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَوِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّبَادِكُ وَسَلِّمْ

مىجدكى ابتدا كاونت ..... يا دگارونت:

قرآن مجید فرقانِ حمید میں الله رب العزب نے بیت الله کی تقمیر کا نقشہ تھینچا ہے۔جس جگہ ہم آج یہاں انتہے ہوئے ہیں اس جگہ ایک معجد ہے گی، ای مناسبت سے عاجز نے بیرآیت تلاوت کی ہے۔مسجد کی تقمیر کا وقت قبولیت وعا کا وقت ہوتا ہے، یا در کھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ارشا وفر مایا:

﴿ وَإِذْ يَدُوْعَ إِبْرَاهِيْهِ الْقُواْءِ فَى مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيْلُ ﴾ ''اور باد كرواس وفتت كو جب ابراهيم عيليني اور اسمعيل عيينية ميرے كھركى بنيا دوں كواشمارے خف'

تو معلوم ہوا جومسجد بیننے کا وقت ہوتا ہے وہ یا دگار وقت ہوتا ہے۔ ورنہ تو اندا نے کلام مختلف بھی ہوسکنا تھا۔

## -11/4/ DECEMBER 10/24/2018

# (آیتِ کریمہ کے تین سبق

اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔

(1) كام كى نسبت برول كى طرف بى كرنى جايد:

پہلاسبق تو یہ کہ کام کرنے والے ابراهیم علیاتی توسطے ہی گراسلیل الدیکی ہی ساتھ سے۔ دستوریہ ہے کہ جوان بوڑھوں کی نسبت زیادہ کام کرتے ہیں، چونکہ ان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، گررب کریم نے اس آیت میں ابراہیم علیاتی کا تذکرہ پہلے کیا۔ چنا نچہ قیامت تک بیدوستور دہے گا کہ کسی بھی جگہ پرکوئی ادارہ یا معجد بنانے میں پکھ لوگ شامل ہوں، جوان یا بوڑھوں کو دیا جائے گا۔ اگر چہ کام جوان زیادہ کریں تے، مگروہ اللہ کی رضا کے لیے بوڑھوں کو دیا جائے گا۔ اگر چہ کام جوان زیادہ کریں تے، مگروہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تھے تو اجریا کی ص

ای لیےآپ دکیدی، جہاں یہ بحث چل ہوے کہ نوجوان کہیں کہ کام ہم زیادہ کرتے ہیں، بہذا کمیٹی کا مہم زیادہ کرتے ہیں، بہذا کمیٹی کا صدرہم نے بنا ہے قو ہر کت ہی اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ دہ قرآنی ترتیب تو یہ ہے کہ جس جگہ جبوٹے ہوئی ترتیب تو یہ ہے کہ جس جگہ جبوٹے ہوئے ہوئی ہوئی ترتیب تو یہ ہے کہ جس جگہ جبوٹے ہوئی ہوئی کر حصہ لے رہے ہوں، ہمیشہ فعنیات ہووں کو دی جائے گی۔ جو کام ان کی دعاؤں ہے ہوسکتا ہے دہ نوجوانوں کی محنتوں سے نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ دن دی تو اس چوٹی ترتی نصیب فر مائے۔ عقل کہتی ہے: دات کو تو کام بند ہوتا ہے، مردور چھٹی کر جاتے ہیں اور کام بھی کریں تو دات کی شفٹ میں تو کام بودا نہیں ہوتا ہے، مردور چھٹی کر جاتے ہیں اور کام بھی کریں تو دات کی شفٹ میں تو کام بودا نہیں ہوتا ہے، مردور چھٹی کر جاتے ہیں اور کام بھی کریہاں کہا گیا دن دگئی دات چوٹی ۔۔۔۔۔ بیات کہوں؟ تو علائے اس کا جواب دیا کہ چوٹکہ انسان دن میں محنت کرتا ہے تو

محنت کے اوپر اگر دگئی برکت آتی ہے تو رات کو جب اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر دعا کیں مانگناہے تو اللہ کی مددشامل ہوتی ہے اور ترتی کی رفتار حیار گنا ہوجاتی ہے ، البذا اگر چہ چھوٹے بڑے ل کر حصہ لیتے ہیں ، تکر بڑوں کی دعا کیں اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہوتی ہیں۔

### (۲) غیرضر وری تفصیلات سے گریز:

اس آیت میں اللہ کا گھر بنانے کا ذکر کیا، کیکن کوئی تفصیل نہیں بنائی کہ میرا گھر بن رہا تھا، کس جگہ پرتھا؟ کتنا سائز تھا؟ غیر ضروری تفصیلات کوچھوڑ ویا، مطلب کی بات کی، کام سے کام دکھا۔ اس میں ہمارے لیے سبت ہے۔ ہم اپنی بات چیت میں گئ وفعہ چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا کر بیش کر دیتے ہیں، ایسی تفصیلات میں چلے جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مقاصد اور مطالب کی ظرف نظر نہیں ہوتی۔ اس چیز سے احتراز کرتا ہےا ہے۔

## (۳) عمل کامدار قبولیت پرہے:

تواتی بات کر کے کہ'' یاد کرواس وقت کو جب میرے ابراہیم عَلِائیم اور اساعیل علیائیل اور اساعیل علیائیل میرے گھر کی بنیادیں افغار ہے تھے'۔ فرمایا کہ اس وقت وہ یہ کہدر ہے تھے:

ھو دیک نا تعبیل میں کہ اللہ اس کو ہماری طرف سے بول فرما لیجے۔ یہاں ایک نکھ سمجھا دیا کہ تم کام جھوٹا کر ویا بیزا کر وہ معمولی نوعیت کا کر ویا جیتی نوعیت کا ماگر اللہ نے اس کو جول نہ کیا تو تمہاری محتقی کس کام کی۔ اس لیے مسجد بناتے ہوئے غیر ضروری ہاتوں کی طرف دھیان مت دو۔ اللہ سے تبولیت ما تکو: اللہ! اس جگہ سے مقبول بندوں کی جماعت کو کھڑا کر دیجیے۔ اس جگہ سے ملم کے نور کو پھیلا دیجیے۔ یہ تجو لیت اللہ سے ما تکی ہوتی ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## عائد⊕ کی دورون کا میں کا میں کا میں کا میں کا طریق کا میں کا طریق کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک (اہمیت کی حامل وعائمیں)

اب ایک بنده کام بھی کررہاہے۔ اور وہ خم سے جراہوا ہے اور دعا کیں کررہاہے
کہ اللہ ایس قبول کر لے، بس قبول کر لے، تو ایسے بندے کی دعا اللہ کے ہال قبول
ہوتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب مزدور مزدور کی کرتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے۔
اللہ کے ہال بھی یکی دستور ہے۔ جب ابراہیم عیائی اور اسلیم کیائی نے بیت اللہ کو بنایا
تو رب کریم نے ان کو افعام ویا۔ بیت اللہ کے بنانے پر قبولیت تو وہ پہلے ہی ما نگ
رہے تھے، چنا نچہ اس وقت انہوں نے چند دعا کیں ما تکسی جو بوی ایمیت کی حال
ہیں۔

(١) دعامي اپنة آپ كوشال كرنا:

يلى دعاانبوں فيدا تھي:

﴿ رَبُّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ ''اے بروردگار! ہمیں مسلمان بنا''

باپ اور بیٹا بید و حضرات بنانے والے تھے، لبذا دعا ما تکتے ہوئے تشنید کا صیف استعال کیا۔ اے اللہ اہم (دونوں) کو پکا مسلمان بنا دیجیے۔ معلوم ہوا کد دعا میں ایخ آپ کو پہلے شامل کرنا چاہے۔ مبحد بنانے والے بیقو چاہتے ہیں کہ سب آنے والے نیک بنیں، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ چراخ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے۔ جبکہ سنت نبوی بعد بھا ہی ہے کہ ایسے فیر کے کام میں اپنے آپ کو شامل کیا جائے۔ لوگ نیک بنیں تو کیا ہمارے لیے نیک بنا ضروری میں ہے کہ ایسے فیر کے کام نیس ہے؟ مصلح بنیا بہت اچھی بات ہے گرصالح بھی تو بنیں۔ تو بات اپنے سے شروع نہیں ہے؟ مصلح بنیا بہت ایسے سے شروع

ہوتی ہے۔اس لیے نبی طاقتی نے بدر کے میدان میں ، کفار کی جماعت کو دیکھ کر دعا ما گئی تھی :اےاللہ!

((اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهُلِكُ هَٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهُلِ الْإِسلامِ لَا تُعُبَدُ فِى الْاَرْضِ)) (مَحِصَامَةَ مِنْ اَهُلِ الْإِسلامِ لَا تُعُبَدُ فِى الْاَرْضِ)) (مَحِصَامِرَمَ، ٣٣٠٩)

''اے اللہ! اگر آج بیسحا ہہ کی جماعت ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائیگئ'

اے اللہ ایس میں میں جراوگوں کی جماعت تیرے راستے میں لے کرنگل آیا ہوں،
اگر بہلوگ آج ہلاک کر دیے مجھے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والاکوئی نہ
رہے گا۔ اس پرعلانے تغصیل کھی ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ اگر ساا آدی شہید ہو
جاتے تو پھر قیامت تک اللہ تعالی کا نام لینے والاکوئی نہ ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا
کہ جب نبی تبلیلی دعا کر دہے تھے تو آپ مگا گئے آنے ایٹ آپ کو اس جماعت میں
شامل کر کے بات کی تھی۔ اور واقعی اگر بشمول نبی منطابی سب شہید ہوجاتے تو قیامت
تک اللہ کا نام لینے والاکوئی و نیا میں نہ ہوتا۔

تو یہاں ہے مزاج نبوی کا پیۃ چلا کہ فیر کے کا موں میں صرف نوگوں کوئیں کہنا ہوتا ، خود بھی شامل ہونا ہوتا ہے ۔اس لیے ہمار ہے مشاکخ جب مساجد بناتے تھے تولوگ بھی اس میں حصہ لیتے تھے اور وہ خودا پنا حصہ بھی ڈالتے تھے۔بعض بزرگوں کی عورتوں نے زبورات بیچے اور بنیا ود ہاں ہے شروع کی۔

نی عظامی نے بید عاما تکی تو اس دعا کوا پی ذات سے شروع کیا کہ اللہ ہم دونوں کو پکا مسلمان بنا دہجے ۔ ہم ذراغور کریں کہ کیا ہم نے کبھی بید دعا ما تگی ۔ ہم تو اگر دعا بھی ما تکتے ہیں تو دنیا کی کہ اللہ! جیٹے کوٹو کری مل جائے ، بٹی کوا چھارشندمل جائے۔ یوی کے لیے گر تغییر ہو جائے ، گاڑی مل جائے ، ٹوکری اچھی ہو جائے ، دنیا کے کاموں کی دعا مائلتے ہیں۔اوراگر نیک بننے کی دعا مائلیں تو یکی دعا نائلتی ہے کہ اے اللہ! ہماری اولا دکو نیک بنا دے ، جبکہ اپنی نیکی کے لیے اس سے پہلے دعا مائلنے کی ضرورت ہے ۔ تو آئ ہم اس کو ایک بوائنٹ بنا کیں کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے تو السینے آپ سے اس کی ابتدا کرنی ہے تو السینے ہیں ۔

### (٢) وعامين أقارب كوشامل كرنا:

پھر آھے ایراہیم ملیانیا نے اپنے لیے دعا ہا تک کرکام ختم نہیں کیا۔اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کی:

> ﴿ وَمِنْ ذُرِيَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ "اے اللہ! اگرآپ (مسلمان جماعت) بنادیجے"

تواہینے لیے بھی دعا ماتکی ،آنے والی تسلوں کے لیے بھی دعا ماتکی۔ یہ بروں کی دعا ماتکی۔ یہ بروں کی دعا کئی۔ یہ بروں کی دعا کئی ہوجاتی ہے۔علانے دعا کئی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔علانے لکھاہے کہ جس بندے کا اخلاص اللہ تعالیٰ کے ہاں تبول ہوتا ہے،اللہ تعالیٰ آنے والی علی السلوں تک ایمان کے جاری ہونے کا فیصلہ قرما دیتے ہیں۔تو دعا دَن میں اولا و کو بھی یا در کھتا جا ہے۔

# نيك اولا دكاغم ايك فطرىغم:

یہ ذہن میں رکھیں کہ اولا د کا نیک ہوتا ہا ایک فطری غم ہے ، میہ ہرکسی کو ہوتا ہے۔ میٹم ماں کو بھی ہوتا ہے اور باپ کو بھی ہوتا ہے۔ ووٹول فکر مند ہوتے ہیں کہ ہونے والی اولا دنیک ہے۔ نبی عظاماتی ہے امت پر میدا حسان فرمایا اوران کو میڈکلتہ سمجمایا کہ جسب تم ا پی بیوی سے ہم بستری کروتواس وقت بدوعا ما گو۔ ((اَکلَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطُنَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطُنَ مَا رَزَقْتَنَا))

(بخاری شریف:۳۰۶۱)

''اے اللہ اہماری بھی شیطان ہے جفا طنت قربااور ہماری ہونے والی اولا د کی مجھی شیطان ہے حفاظت فرما''

حالانکہ انجمی بنیاو پڑ رہی ہے، انجمی امیدلگ رہی ہے اور اس وقت ہے مال باپ کے دل میں یہ نگر ہے کہ مونے والی اولا دئیک بن جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعایاد ہے یاوہ پڑھتے ہیں؟ جب بنیاد ہی وہ غلط رکھ لیلتے ہیں تو بعد میں اولا د کے نیک نہ بننے کے شکوے کس بات کے؟ تو دیکھیے! انجمی بچہ مال کے پیٹ میں ہے اور ماں کو فکر موتی ہے۔

مال كاغم:

چنا نچه عمران علیمتلا کی زوجه حامله میں ۔انہیں نہیں پیتا کہ میٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی مگروہ وعا مانگتی ہیں:

﴿ رَبِّ إِلِي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّدًا فَتَعَبَّلُ مِنِيْ ﴾

(آل مُران:۲۲)

''اے اللہ! جومیر سلطن میں ہے، میں نے اسے آپ کے دین کے لیے وقف کردیا، اللہ! تواسے تبول کر لے۔''

اب اس ماں کے عاجزات ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ ابھی تو بچہ وجود میں بھی نہیں آیا، دنیا کے اندر نہیں آیا، مال کے پیٹ میں ہی ابھی بن رہاہے تگر اس کے لیے دعا ما تگ رہی ہیں۔ آج کتنی عور تیں ہیں جوحمل کے دور ان بید دعا کیں ماتگتی ہیں؟ جب حاملہ عورت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گانے سنے گی ،سکرین پرتفریخے جسموں کو دیکھیے گی ،تو کیااس کے پہیٹ سے اولیا پیدا ہوں گے ؟

شریعت نے کہا کہ اگر مورت حاملہ ہوتو خاوند کو چاہے کہ وہ اس کو بلاوجہ بغیر کسی خروری شرق وجہ کے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے ۔ کیوں؟ عورت غزوہ ہوگی اور ڈپٹ شن جل چلی جائے گی تو اس ڈپریشن کا اثر ہونے والے ہے پر پڑے گا۔ حاملہ عورت کا آنا خیال کرتے کا تھا کہ دیا گیا کہ ہے پر اثر نہ پڑے ۔ فقہانے کہا کہ عورت اگر انچی سوچیس خیال کرتے کا تھا کہ دیا گیا کہ ہے پر اثر نہ پڑے ۔ فقہانے کہا کہ عورت اگر انچی سوچیس سوچیت تو ہونے والے ہے کی شخصیت اعلیٰ ہوتی ہے ۔ اور آگر گنا ہوں بھری سوچیس کر کھے تو ہونے والے بچ پر بھی اس کے اثر ات ہوتے ہیں اور وہ بدکار طبیعت کا بچہ ہوتا ہے۔ اس لیے آئے و نیا کے ڈاکٹر ول نے بھی ان باتوں کی تھد بی کی ، چنا نچ ممل کے دوران جو عورت خوب دو دھ ہے تو ہونے والا بچ صحت مند بھی ہوتا ہے اور سفید کے دوران جو عورت خوب دو دھ ہے تو ہونے والا بچ صحت مند بھی ہوتا ہے اور سفید رنگ کا خوبصورت بھی ہوتا ہے ۔ تو حاملہ عورت بھی ہے کے لیے فکر مند ہے۔ جب رفک کا خوبصورت بھی ہوتا ہے ۔ تو حاملہ عورت بھی ہے کے لیے فکر مند ہے۔ جب دورانِ ممل ہے کے لیے مال فکر مند ہے تو جس وقت ولا دت ہوگئ تو پھر کنٹی فکر ہوگی۔ کوئی ان بھارت موگئ تو پھر کنٹی فکر ہوگی۔ کوئی انجازہ کر سکتا ہے کہ مال کا ول اولا و کے لیے کنٹی ترقی رہا ہوتا ہے؟

عام طور پریددیکھا گیا ہے کہ اپنے اسپنے نصیب ہوتے ہیں ،اولا د جب مجڑ جاتی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ ماں کی ہور ہی ہوتی ہے۔اب اس بیجاری نے تو بچے کوئیس کہا کہ برے بنو۔ وہ تو سمجھاتی رہی ،کہتی رہی ،گر ماحول کا اثر ہوگیا یا بچہ ہی ایسا فکلا۔اب ادھرے فاد عمر طعنے و بر رہا ہوتا ہے کہ تو نے تربیت سمجے نہیں کی۔اُدھر سے اولا د کی بدھالی پردل رور ہا ہوتا ہے ۔تو عورت کو یٹم کتنا ہوتا ہے ، شایدم راس کا انداز و نہیں لگا سکتا۔اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں کی آ تھے سے نظے ہوئے تم کے ایک آ نسو کا بھی برواعے م

# باب كاغم:

آب بی فکر ماں کو بھی ہے اور باپ کو بھی ہے۔ حضرت لیفوب خیالا کی مثال قرآن مجید میں دن گئی کہ اللہ تعالی نے ان کو بارہ بینے عطا کیے تھے، ووان کے لیے لگر مندر ہتے تھے، ان کو سمجھاتے رہتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اولا دان کا دل دکھاتی تھی وہ دعائیں کرتے تھے۔

﴿ فَصَبُو ۚ جَمِيلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِغُونَ ﴾ (يسف:١٨) '' ميں مبر كرتا ہوں اور الله ہى سے مدوطلب كى جاتى ہے ان باتوں يرجوتم بيان كرتے ہؤ'

بہت فم زوہ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے:

﴿ إِنَّهَا أَشُكُواْ مِنِّنَى وَ حُزِّنِى إِلَى اللّٰهِ ﴾ (بیسف:۸۲) ''میں تواپی پر بیٹانی اورغم کا ظہاراللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں'' حق کہاول دے کرتو ہے جب کھلے کہ انہوں نے پوسف نیائش کے ساتھ کیا کیا۔ تو فرمانے لگہ:

> ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْلِمُونَ كَانَتُهُ فِيزُ لَكَ رَبِي ﴾ ''میں تمہارے لیے القدسے استعقار کروں گا۔''

تو باپ کا کروار دیکھیے: قرآن کی روشنی میں کہ پچوں کو سمجھا بھی رہا ہوتا ہے ،اور ان کے نیک بننے کی اللہ سے وعائمی بھی ہا گگ رہا ہوتا ہے۔ پھر بیچے بدکاریاں کرتے ہیں تو صربھی کررہا ہوتا ہے۔ جبرے کا منہیں چلنا ..... فقط دو جوتے لگا دینے سے کا م نہیں چل ..... مار سے کا منہیں چلتا ، پیار سے کام چتنا ہے۔ بچہ کو محبت و بیجیے ، بیار و بیجے ۔اس لیے کہ بیچے مولٹن میٹل کی طرح ہوتے ہیں۔ جس سانتے ہیں ان کوڈال دیاجائے وہ اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ بیا ولا دکے نیک بننے کائم باپ کے سر پر بوری زندگی سوادر ہتا ہے۔

اب ذراایک مثال من لیجے!ایک بچداپنے یاپ کے ساتھ مجد میں نماز پڑھنے جا تا ہے اور عمرا بھی اس کی تین سال ہے۔ تین سال کے سپتے نے نماز یاد کر لی ،ہم نے تین سال کے سپتے کونماز پڑھنے ویکھا ہے۔ اب وہ تین سال کا بچہ یا پاپٹی سال کا بچہ اس معصوم سی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکتا ہے ، تو اس دعا میں وہ اللہ سے کیا ما تکتا

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِی مُوقِیعَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ فَرِیتِی ﴾ (ابراہم ہے)

''اللہ! مجھے بھی نماز کا پابند بنادے اور میری اولا وکو بھی نماز کا پابند بنادے'

اب اس پانچ سال کے بیجے کی اولا دتو نہیں ہے ، دور دور تک اس کی اولا و

ہونے کا نشان بھی نہیں ہے۔ یہتو ابھی پھولے کی جوان ہوگا ، پھر شاوی ہوگ ، پھر

اولا دہوگ مگریہ پانچ سال کی عمر میں دعا کر رہا ہے۔ کیوں یہتکم دیا گیا؟ اس لیے کہ

انڈ نغالی کے علم غیب میں موجود ہے کہ آنے والے دفت میں اس بیجے کی اولا دہوگ ،

مگراس ہونے والی اولا دے لیے اس بیجے کی زبان سے دعا ئیس پانچ سال کی عمر میں

منگوانی شروع کر دیں۔ تم معصوم زبان سے ہونے والی اولا دول کے لیے دعا ئیس بانچ و عا کیس

یا پ کویٹم بیکن سے شروع موتا ہے اور جب تک جسم میں جان ہوتی ہے، یٹم موجودر ہتا ہے۔ چنانچ یعقوب علیائل کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فر مایا: ﴿ أَمْدُ الْكُنتُ مِنْ شُهَالَ أَوَ الْأَحْصَرَ يَا مُقَلُّوبَ الْمَادُتُ إِذْ قَالَ لِلْبَرْنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی ﴾ (البقرة: ١٣٣) '' کیاتم اس وقت ما ضریحے جب یعقوب بینهٔ کا کوموت آنے گئی ،اس وقت انہوں نے کہا: میرے میٹواتم میرے جدک کی عباوت کرو گئے؟''

اس موت کے دفت بھی دہ اپنے بچوں کو ہلاتے ہیں ادر پوچھتے ہیں: میرے بیؤا تم میرے بعد کس کی عبادت کردگی؟ تو موت تک اورا دکا تم رہتا ہے۔ ادھر مررہے ہیں اوراً دھراوا دکا تم ہے، اس دفت بھی تو حید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: آپ کا جو خدا ہے ، جو نصور آپ نے دیا ہم اس کی عبادت کریں گے ، ہم شرک سے بچیس گے۔ اب اظمینان ہوگیا۔ تو معلوم ہوا کہ اورا دکا تم بچین سے لے کرم نے تک انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔

## اعمال صالحه كى توفيق كى دعا:

تو ابرا ہیم مدینہ ہوئے نے اپنے ہے بھی دعا ما گل اور آنے وال اور وول کے نیے بھی دعاما گلی اور پھر رکھا:

﴿ وَ أَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾ ﴿ وَ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾ ( البّرة: ١٩٨٠ )

'' جمیں جج کا طریقہ سکھا دیجیے اور تاری اقلیہ کو قبول فر مائے! ب شک آپ معاف کرنے والے مہریان ہیں''

اللہ سے وعا کر رہے تیں کہا ہے اللہ! ہمیں اس بیت اللہ میں مناسکِ جج اوا کرنے کی توقیق عطا فرما کیں ۔

### يادگاروفت ميں يادگاروعا:

ابرا قیم غیلات محرم راز تھے وہ اس بات کواچھی طرح سجھتے تھے کہ مزدور جب

مز دوری کرتا ہے تو کام تکمل کرنے پراہے اجرت ملاکر تی ہے۔اس لیےاس وقت جو میں ما تک رہا ہوں وہ پورا ہوگا۔ واقعی ہم نے گھروں میں دیکھا ہے ہم جیسا کوئی عام آ دی بھی گھریٹر کوئی ایئر کنڈیفٹر کا کام کروا تا ہے تو پہلے مکینک سے یہیے طے کرتے ہیں کہ کتنے پیےلو مے؟ وہ جو پیے بتا تا ہے وہ پھے مناسب کلتے ہیں تو پھر کام کرواتے ہیں، کیکن جوامیراوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکٹریشن کولا ؤ کام ٹھیک کرے جو یہیے کے گا دے دیں مے ۔ تو اگر امیر بندے کارسانس بیہ کہ جو کے گا دے دیں گے۔ الله تعالیٰ تو پھر ما لک الملک ہیں۔اگر کسی نے اس انتھم الحا کمپین کا گھرینایا تو وہ اس سے مزدوری تھوڑی مقرر کریں ہے، وہ کہیں ہے ما تک کیا مانگٹا ہے؟ ایرا ہیم عیائی چو تکہ اللہ کے پیٹیبر منتے ،انہیں پینہ تھا کہ بیر ما تکنے کا اور ملنے کا وقت ہے ،تو انہوں نے ما نگا اور دل کھول کر ما نگا کہ اللہ! آپ نے تبولیت کا اظہار فرماد یا میں بھی وہ نعت مانکوں گا جہ تیرے خزانے میں صرف ایک ہے، دوسری الی ہے ہی نہیں الله فرماتے ہیں: میرے ابراہیم! میرے نزالوں کا تو کوئی حدوحساب ہی نہیں .... کہتے ہومیرے خزانے میں بھی ایک ہے؟ ابراہیم علیمیں فرماتے ہیں جی!میں وہ نعت مانکتا ہوں۔ یہ عام بندے کی دعانہیں ، بیرمحرم راز ،اللہ کے پیغیبر علائیم کی دعا ہے جواس کی عظمت کو جانتا ہے، اس کے خزا نوں کو جانتا ہے ۔ انہوں نے ماتکنے کی بھی انتہا کر دی ۔ اجھا میرے ابراہیم عَدِینیہِ ! ما گو کیا ما تکتے ہو؟ فرماتے ہیں : میں آپ سے دنیا کا مال ومنال نہیں مانگنا، میں دنیا کافضل و کمال نہیں مانگنا،اللہ! میں آپ سے فقط آ منہ کا لال مانگنا مول\_

> ﴿ رَبُّنَا وَالْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ "اكالله! ان شراسول وكي ويجيّ

....الله معجد میں نے بنادی،عبادت سکھانے والے کو بھیج و بیجے۔

..... مدرسه میں نے بنا دیا جلم سکھانے والے کو بھیج دیجیے۔

..... تیرا گھریٹس نے بنا دیا اس گھر کوآ با دکرنے کے لیے محبوب بنیٹنیا کو بھیج دیجیے۔ ابراہیم بنیٹنیا نے دعا ما گئی اور وہ قبول ہوئی۔ چنا نچہ نبی عظامی فرمایا کرتے تھے: '' میں ابراہیم بنیٹنیا کی دعا کی قبولیت بن کردنیا میں آیا ہوں''۔

ېم بھی دعا کریں:

ہم بھی اللہ ہے دعا مانگیں:اللہ! ہماری اولا دوں کو نیک بنا دیجیے! جیسے حضرت ابراہیم عبلانلانے نے اپنی نسل میں نی عبلائیم کی بعثت کے لیے دعا مانگی ہم بھی تؤ دعا مانگ سکتے ہیں۔اے اللہ!ابراہیم عبلائلا کی دعا کے صدقے آپ نے نی عبلائیم کو دنیا ہیں جمیعا، میں عاجز مسکین سدوعا کرتا ہوں میری آنے والی نسلوں میں:

....کوئی وقت کا ولی پیدا کردیجے!

..... كولى وقت كامجد و بيدا كرويجيا

....کوئی اپناعاشق پیدا کرد تیجے!

یہ سمجہ بنانے کا دفت یا دگار دفت ہوتا ہے۔ ہم بھی آج الی قبولیتِ دعا کے دفت میں یہاں برموجود ہیں۔

مىجداللدكا گحر

اللدف مجدكوبيت أللديني اينا كحركها:

﴿وَ عَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنُ طَهِّرًا بَيْتِيَ ﴾ (الترة: ١٥٥) ''بیت'' کا مطلب ہوتا ہے میرا گھر۔ میہ جومیرے کی نسبت تھی ، اس نے بہت اللہ کی عظمت کو چار جا تد لگا دیے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں : میرا گھر۔ جب وہ اتھم الحاکمین ، وہ پروردگا یا مالم فرمائے کہ ہیمیرا گھر ہے تو پھرسوچے ! بات کہاں پہنچتی ہے؟ تو اللہ تعالی نے بیتی کا لفظ کہہ کراہے گھر کوعزت دے دی کہ ہیمیرا گھرہے۔ چنا نچہ نسبت سے عزت ل جاتی ہے۔

دوا بینیں ایک ہی بھٹے میں بنیں ، ایک کوالٹی کی بیں ، دونوں کی قیمت بھی ایک جیسی ہے۔ آپ نے خرید ااور ان میں سے ایک کو بیت الخلا میں لگا دیا ، دوسری کو مسجد میں لگا دیا ، جس کو بیت الخلا میں لگا یا اس کے اوپر آپ نگا یا وس رکھنا پسند نہیں کرتے میں اگا یا اس کے اوپر آپ بیٹانی کو شکتے ہیں ۔ نسبت نے اور جس کو آپ نے مسجد میں لگایا اس کے اوپر اپنی بیٹانی کو شکتے ہیں ۔ نسبت نے عزت بن ھادی ۔ تو ''بیتی "کے لفظ نے بیت اللہ کوایک شان عطا کر وی۔

مساجد .... بيت الله كى بينيان:

ساری دنیابیں جومجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ بیت اللہ کی شعاعیں ہیں۔ بیت اللہ کی بیٹمیاں ہیں۔

جہال بھی مسجدین رہی ہے، یہ بیت اللہ کی بیٹی بن رہی ہے، بیت اللہ کی شاخ بن رہی ہے۔ تو مسجد کو پھرا یک عزت ل گئی۔ اس لیے جب تیا مت آئے گی اور بیت اللہ کو بلایا جائے گا تو دنیا میں جھٹی بھی مساجد کی زمین ہوگی، ان سب کو بیت اللہ ک زمین کے اندراکٹھا کرکے اٹھا کیں گے اور جنت کا حصہ بنادیں ہے۔ -4156 A 188 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198 - 198

#### مىجدمسلمانون كانحور دمركز:

اس لیے لوگوں کی زندگیوں ہیں مسجد کوایک محور اور مرکز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی مسجد کے اعمال کے گردگھوم رہی ہوتی ہے، کا فرکی زندگی پیٹ کے گردگھوم رہی ہوتی ہے۔ کھانے کا چکر ..... دنیا ہیں انجوائے کرنے کا چکر۔اس لیے ہمارے اسلاف جب کہیں جاکر بسنا جا جے تصفیق مسجد پہلے بناتے تھے۔

سیدنا عمر ظافؤ نے اپنے گورنر دن کولکھا کہ مجھے ذراسر وے کرنے ایسی جگہ بتا ئیں جہاں میں مسلمانوں کی طاقت اور حفاظت کے لیے ایک چھا دُنی بناسکوں مگر شرط یہ ہے کہاس جگہا در مدینے کے درمیان کوئی دریا حائل نہیں ہونا چاہیے۔

چنانچاس وقت کے جواہل رائے تھے انہوں نے بتایا کہ بی اکوندایی جگہ ہے جہال پر آپ مسلمانوں کی چھاؤٹی بنا سکتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے ہم اسلامی مرحدوں کی حفاظت الجھ طریقے سے کرسکتے ہیں۔ چنانچ ہم طابق نے اس کا ڈیزائن سیدناعلی ڈائٹو کے ہیرو کیا۔ بیشیر Plawned (متصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا) شہرتھا جو بسایا گیا۔ شہر کسٹر شی معجہ بنائی گئی۔ بینیوکلیس ہے مسلمانوں کے لیے، جسے نیوکلیس کے اندرالیکٹران گھوم رہے ہوتے ہیں، ای طرح معجد مسلمانوں کا سنٹر ہو اور مسلمانوں کے ایمان کی سے بیری مسلمانوں کے اعمال اس کے گروہ منے ہیں۔ مبحد بن گئی۔ تو عمر ڈائٹو نے تھم دیا کہ معجد کے بالکل پڑوی میں جو ساوات ہیں، سید گھرانے کے لوگ ہیں، جن کی نی معجد کے بالکل پڑوی میں جو ساوات ہیں، سید گھرانے کے گھران کی مسجد کے بالکل پڑوی میں جو ساوات ہیں، سید گھرانے کے سازوات کے گھران کی مشرافت کی بنا پر قریب قریب تریب بنائے گئے۔ جب ہیکمل ہو گئے تو پھر علما اور فقہا کے گھر بنائے گئے۔ جب ہیکمل ہو گئے تو پھر علما اور فقہا کے گھر بنائے گئے۔ جب ہیکمل ہو گئے تو بی جب دہ کمل ہو گئے تو اس کے بعد عوام الناس کے گھر بنائے گئے۔ جب بیکمل ہو گئے تو اس کے بعد تو اس کے بعد عوام الناس کے گھر بنائے گئے۔ جب بیکمل ہو گئے تو اس کے بعد تو بیسل کروں

گئی۔ یوں مجھیں کہ جیسا قیعل آباد ایک شہرہے۔ اس کے اندر گھنٹہ گھر ایک جگہ ہے اس کے چاروں طرف بازار بنائے مجے ہیں۔ تو کوفہ میں ہمی سجد کو مرکز بنایا ممیا اوراس کے گرودوسری ساری جگہوں کو بنا کر اس شہر کو آباد کیا ممیا۔ بیان کرنے کا مقصد بیرکہ اسلام میں مجد کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔

# مدنی زندگی کا آغاز تعمیر مسجد ہے:

خودنی علیه الله جب جرت کرے مدینه طیبہ تشریف لائے تو آپ اللی الے سے سے پہلے مجد تقریق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس مجد کا تام تھا مسجد قبار یہ اسلام کی پہلی مسجد تقی ۔ ایمان والوں کی سرگرمیوں کی ابتدا یہاں ہے ہوتی ہے، لہذا ہرآ بادی میں مسجد کو ضرورت کے حساب سے لازی ہوتا جا ہے۔

# متجد كے متعلق تين قربة ني تھم:

منجد کی تغییرعام محمرول کی نسبت بہتر ہوئی جاہیے۔اگر لوگوں کے تھر کچے ہوں تو ہم منجد کی تغییرعام محمرول کی نسبت بہتر ہوئی جاہیے۔ اگر ہوں تا ہیں۔ اللہ کا تھر ہے ،خویصورت ہونا جاہیے۔ اگر لوگوں کے تھر کے اندر پلاسٹر لوگا ئیں۔ اورا گر تھر پلاسٹر کے تھر کی اینٹوں کے ہوں تو ہم منجد کے اندر پلاسٹر کے اندر پلاسٹر کے بین ہیں تو تھر ہم منجد کے اندر ماریل بھی لگا ئیں ہے ، چپس بھی لگوا ئیں ہے۔ اور اگر تھر بھی محلات کی طرح ہے ہوئے ہیں۔ تو تھر بیاتو شہنشا و حقیق کا گھر ہے اس کو اگر سے بھی بہتر اورا و نیجا بناؤ ،قر آن مجید میں اس بات کا تھم ہے :

﴿ فِنْ بِيُونِ إِذِنَ اللَّهِ إِنَّ تُرْفَعَ ﴾ (النور:٢٦)

'' بیرگھر ہیں جن کوا د نچا بنانے کا اللہ نے تھم فر مایا'' عام گھروں کی نسبنت مسجد کو بلندی میں بھی او نچا ہو تا جا ہے اور کھلی اور ہوا دار بھی

ہونی جا ہے۔ اور مفسرین نے یہ ہی لکھا کہ کوالٹی بھی عام گھرول سے او پی ہونی جا ہے۔

بعض لوگوں کو دیکھا، کہتے ہیں جی ہم مجد کو بالکل سا وہ بناؤ۔ جی ہم چوتا کروالو باقی خیر ہے۔ جب تمہاراا پنا گھر بن رہا تھ تو اس وقت تمہیں چونا یا دکیوں کیس تھا؟ اس وقت تو بیوی کوخوش کرنے کے لیے گھر میں مارش گٹوایا۔ اب خدا کا گھر بن رہا ہے تو اب زاہد بن کرآ گیا کہ اب چونا کائی ہے۔ بیتم ری عدم تو جبی ہے، بیتمہاری اللہ سے محبت میں کی کی ولیل ہے۔ محبت ہوتی تو کہتے کہ میں اللہ کا میمی تو ہے۔ اگا تھم، فرمایا:

﴿ وَيَهُو كُونَهُا السَّمَةُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيلِهَا بِالْغُدُوقِ وَالْأَصَالِ ﴾
 "اوراس من الله ك نام كا ذكر كيا جائه ، منح وشام البيته الله كالشيخ بيان كرتے ہوں"

رب کا نام کیا ہے؟''اللہ''۔تو یہ آیت بتاراق ہے کہاں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یمبال پرتو ویسے بھی ذکر ومراقبہ کرنے والے وگ بیں۔ یہ سمجد ہے گاتو یمبال''ابتداللہ'' ہوگی ۔۔۔۔ ماٹ وابند ۔۔۔۔ بالکل قرآن مجید کی آیت کے مطابق عمل ہوگا۔

آ گے فرمایا:

﴿ رَجَالٌ لَا تُلْهِيهُم تِجَارَةٌ قَا لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاقِ
 وَإِيْتَاءِ الزَّكَاقِ ﴾

'' یمبال ایسے لوگ ہوں جن کوخرید وفروخت، انلد کی یاد ہے عاقل شہ کرے وہ یمبال نمازیں قائم کریں ،زکوۃ ادائریں''

<u>ABBRORREST ST. BURGOROFOR BRORREST STORBER ST. RECKENNOS DE BURGOR FOR DE BRUT AL AL ALBERT PER BERNADO</u>

﴿ يَخَافُونَ يَوْماً تَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَادُ ﴾ (النور:٣٤) "اس دن ہے ڈرتے ہیں جس دن دل اورآ تکھیں الث جا کیں گئ" معلوم ہوا کہ یہاں خوف خدار کھنے والوں کی جماعت ہونی چاہیے، للذا مجد بنانے والوں کو یہ یا تیں کان کھول کرمن لینی چاہیں کہ

(۱) ....مجد جب بھی بنائیں تو عام گھروں سے بہتر بنائیں۔

(٢) ..... چراس مجد كوعبادت سے منوركريں ـ

(۳).....اور پھراس میں ایسے لوگوں کی جماعت ہوجواللہ سے ڈرنے والے ہوں، لیمنی گناہوں سے نیچنے والے ہوں۔

یے وہ جگہ ہوگی جواللہ کے ہاں تبول ہوگی ۔ تو مقعود بیہے کہ یہاں پراللہ کا خوف دل میں رکھنے دائے بندوں کی ایک جماعت ہونی جاہے۔

مومن كادل معجد مين انكتاب:

اگر کسی سے مجت ہوتواس کے گھر ہے ہی محبت ہوتی ہے،اس کے گل کو ہے ہے

مجسی محبت ہوتی ہے، آدی محبوب کے بڑوں میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے

مجنوں کودیکھا کہ کتے کے پاؤں چوم رہاتھا۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا: یہ کتا ابھی

لیل کی گلی سے ہوکر آیا ہے۔اس کے قدموں کو چوم رہا ہوں کہ بیدلیل کی گلی میں لگ کر

آئے ہیں۔اگر نفسانی محبتوں والے یوں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو جس جگہاللہ کا

گھرینے تو مومن کو اس جگہ سے محبت کا کتنا اظہار کرنا چاہیے۔اس لیے فرمایا گیا:

((اکّ مُوقِمِن فِی الْمُسَمِّحِيد مُحالسَّمَد فِی الْمُمَائِيّ) (کشف اُفقاء ۲۸۸/۳)

تو مومن کا دل محبر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مجھلی پانی ہیں''

تو مومن کا دل محبر کے اعرا مکتا ہے۔مومن محبر میں اس طرح پرسکون ہو جاتا

#### 

ہے، جیسے مجھلی پانی کے اندر آ کر پرسکون ہوجاتی ہے۔

مسجدے ول نگانے والاعرش کے سائے میں:

حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن چندلوگوں کو اللہ تعالی عوش کے سائے میں جگہ عطا فرما کیں گے۔ان میں ایک وہ بندہ بھی ہے جس کا ول سجد کے اندرا لگا رہتا ہو ( سیح ابخاری ،رقم: ٦٢٠ )۔ یعنی وہ کام کاج کے لیے گھر آئے ، وفتر جائے ، یا دنیا کے دوسرے معاملات کرے تو وہ پریشان رہے ، اور جیسے ہی فارغ ہوفوز اسمجد پہنچے اور وہاں جا کراسے سکون آئے۔ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کے سائے کی بشارت ملی ہے۔

# معيد مين بيطيف كاتعليم:

اس لیے نبی مطلقام نے ایسے اعمال سکھائے جن میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ انسان مبحد میں بیٹھنے کا عادی ہے ۔مثلاً فرمایا:

((مَنُ صَلَى الْفَجُرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ فَعَدَ يَذُكُرُ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَانَتُ لَهُ كَاجُرِ حَجَّةٍ وَ عَمُوقٍ )) (كزامال، آم: ٢١٥٠٨)

'' جو محض فجر کی نما زیزه کراپنی جگه پر جیشار ہے، سورج طلوع ہونے تک ذکر وعبادت کرتار ہے، اور پھراگر دور کعت نقل پڑھ لے تو دور کعت پڑھنے پراللہ تعالیٰ ایک ج یاا کیک عمرے کا ثواب عطافر ماکیں سے''

یے فجرے اشراق تک بیٹھنے کی نصلیت ای لیے بتائی کدائیان والوں کومعجد میں بیٹھنے کی عادت ہوجائے۔ قرمایا کہ جمعہ کے دن جو مخص لوگوں سے پہنے معجد میں آجا تا ہے اس کوالقد تق فی زیاد و انعا مردیتے میں ہے گئی کہ پچھنے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جینے گناہ کیے اللہ مب گنا ہون کومعاف قرہ دیتے ہیں۔ (سیح ابنی ری درقم: ۲۰۰

مجرفر مایا کہ جمعہ کے دن عصر ہے مغرب تک جوائی (۸۰) مرتبہ درودشریف پڑھے، اس کے ای (۸۰) سال کے گنا ہوں کو سعاف فرما ویں گے (القول البدیع:۲۸۳) یا تو یہ فضائل بٹار ہے این کہ تی میٹیزین کی منتابیتی کہ مومن مجد میں بیٹینے کی عادت ڈالے۔

#### مىچد بېزارلوگ:

ہ ج کتنے لوگوں کو مجد میں بیٹھنے کی عادت ہے۔ نی وی کے آگے تو روزانہ جار پانچ سھنٹے بیٹھنے ہیں۔ چلو بیوی کے آگے میٹھنے تو کچھافا کدو ہی ہو؟۔اورا گرکیس کے مسجد میں بھٹھ جاؤ تو مسجد میں تو دم گھٹت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کے قسق و فجور میں ہڑا ہوا ہندہ جب مسجد میں چلا جائے تو اس کی طبیعت بیزار ہوجاتی ہے۔ جیسے ہی مسجد سے نگل ہے تو و و اپنا گلا تھیک کرتا ہے اور ایسے لگنا ہے کہ بینہ نہیں کی مصیبت میں سے نگل کر آیا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تو ٹی سے وحشت ہونے کی ولیل ہے۔ مسجد سے محبت التہ تی ٹی

# کون مسجد میں نہیں آنے ویتا؟

کتابوں بیں ایک مزدور کا واقعہ نکھا ہے۔ کس نے مزدور کو کہا کہ بھٹی امیر کی فیکھ میرے گھر پہنچا آؤ۔ اس نے کہا کہ اس شرط پر پہنچاؤں گا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پہنے نماز پڑھوں گا پھرآ گے چنوں گا۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور وہ مزد در نماز پڑھے مسجد ہیں چلا گیا۔ اب پیصاحب مسجد کے باہر کھڑے انظار کر رہے ہیں کہ کب وہ نماز پڑھ کر باہر آئیں تو پھر آگے چلیں۔ پچھ در گزری تو انہوں نے آواز نگائی کہ بہت در ہوگئ ہے تم باہر کیوں نہیں آتے ؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر تھوڑی در بعد چلا کر کہا کہ ارے کوئے تہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا: جناب! جو آپ کواند زمیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ بھی اللہ کی تو فیق ہوتی ہے جو کمی کو مسجد ہیں بیٹھنے کی تو فیق عطا کردے۔

# نى ماركد:

نبی عظظیم سفر سے والپس تشریف لاتے سے تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے ہے اور دور کعت نفل ا دا فر ماتے ہے پھراس کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے ہے ۔ (اسلم: ۱/ ۴۷۷)

### الله تعالى كى تين يسنديده آوازين:

جس جگہ مجد بنتی ہے قریب کی آبادی کے لیے باعثِ رئمت ہوتی ہے۔ صدیثِ پاک میں ہے اللہ تعالیٰ تین آوازوں کی وجہ سے فرشتوں پرفخر فر ماتے ہیں: .....ایک حاجی جب احرام ہاندھ کر''نہیلٹ اللھم لبیلٹ'' پڑھتا ہے۔ .....دوسرامجا ہدجواللہ کے راستے میں''اللہ اکبر'' کانعرونگا تاہے۔

.....اورتیسرابستی کی مسجد میں جب موّز ن'الله اکبر' کی آواز بلند کرتا ہے، اللہ

کوبہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ ( کنزالعمال، رقم: ۴۳۲۳)

#### مؤذن كااحسان:

اورالله تعالی مؤذن کی آواز کی وجہ ہے بستیوں کے لوگوں کے عذاب میں جو پکڑ

ہوتی ہے اس کو Delay (مؤخر) فرا دیتے ہیں۔ آئ ہاری آبادیوں پر جو ظاہری طور پرعذاب نہیں آرہا۔ اس میں گھروالوں کا کمال نہیں ہوتا، اس میں محبرے مؤذن کا کمال ہوتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک آ داز جاتی ہے شیطان ہما گنا ہے اور اللہ اس پوری آبادی سے عذاب کو ٹال درتے فارخ ہورہی ہوتی ہے۔ اور اللہ اس پوری آبادی سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ورنہ یہ گھروں میں ڈراسے فلمیں اور نیوڈ کلب کی فلمیں ، نگی فلمیں ، ان کو دیتے ہیں۔ ورنہ یہ گھروں میں ڈراسے فلمیں اور نیوڈ کلب کی فلمیں ، نگی فلمیں ، ان کو دیکھنے کے بعد عذاب کے آنے میں رکاوٹ کیارہ جاتی ہے؟ محبوب کا اور یہ مساجد کی کام آگیں ۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کی لاح رکھ کی اور یہ مساجد کی ازانوں کی لاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آبادیوں سے عذاب کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ ازانوں کی لاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آبادیوں سے عذاب کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ مؤذن کی اگر چہ تنواہ تھوڑی ہوتی ہے ، لیکن اس کا پورے محلے پراحیان ہوتا ہے۔ مؤذن کی اگر چہ تنواہ تھوڑی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ، لیکن اس کا پورے محلے پراحیان ہوتا ہے۔ مطلے والوں کو اس بات کی بھوٹیس کہ آگروہ از ان نہ دیتا تو آئیں ہے کھائے کے تر لقے میں۔ نہ ہوتے۔

#### مؤذن كاانعام:

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤ ذن کواس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کی گر دن دوسروں سے اونچی ہوگی ۔ بیاس کا اعزاز ہوگا کہ اس نے اللہ کے نام کو دنیا میں بلند کیا، اللہ آئے اس کے سرکودوسروں ہے اونچا فرمار ہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دستور ہے کہ

> جَوْاءٌ مِّنْ جِنْسِ الْعَمَلِ (جيماعل ويي جزا) چنانچه جوالله كانام بلند كرك، الله اس كانام بلند كرتا ہے۔

# عرش برسيد نابلال الله كوقد مول كي حاب:

ذراغور سیجے! کہ بلال رضی اللہ عندی والدہ کا کیانا م ہے؟ آپ ڈھوٹھ ٹاچا ہیں تو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان کے خاندان کی تنصیل معلوم کرنا چاہیں تو نہیں ملے گا۔ ان کے خاندان کی تنصیل معلوم کرنا چاہیں تو نہیں ملے گا۔ ان کے خالام سخے اور زندگی گر ارر ہے سخے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ نبی علیہ السلام کے مؤ ذن ہے ۔ اب اللہ کا نام بلند کرنے پر اللہ فے ان کیا نام بلند کرا۔ انہوں نے اللہ کا نام بلند کرا۔ انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے ان کا نام انتا بلند کیا کہ نبی علیہ کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے مصح تو جنت کی سیر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کسی کے قدموں کے چلنے کی آ واز سی ۔ پوچھا: جبر سیک اید آ واز کیسی ہے؟ السلام نے کسی کے قدموں کی علیہ السلام نے کسی کے قدموں کی خور سیک اید آ واز کیسی ہے؟ آ واز حرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ (میچھا بے اس کے قدموں کی آ واز حرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ (میچھا بیاں درقم الحدیدے۔ اس کے قدموں کی آ واز حرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ (میچھا بیان درقم الحدیدے۔ ۱

فرمایا کہ اگراذان کی فضیلت کا پیتہ چل جائے تو اذان دینے کے لیے بیادگ ڈنڈوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں۔ جسے توفیق نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔اس لیے معجد کے ساتھ ول اٹکا رہے،معجد کے کا موں میں بتدہ لگارہے۔

#### خواتين مين خدمت مسجد كاجذبه:

پہلے زمانے میں عورتیں رات کے وقت جب مجد خالی ہو جایا کرتی تھی تو سجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں۔اور ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں بھی ریپ چیز ہے کہ جب مجد خالی ہو جاتی تھی تو گھر کی عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ جا کر محبد کی صفائی کیا کرتی تھیں۔وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا کام اپنے ذھے لیتی تھیں۔

چنانچہ ایک محابیہ تعیں جو مجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ اور نبی میں ہے اور اس میں اور نبی میں ہے۔ آج کر مایا کرتے تھے کہ یہ عورت جب فوت ہوتو بتانا اس کا جنازہ میں نے ادا کرنا ہے۔ آج کوئی عورت ہے جس کے دل میں یہ جا بت ہوکہ اللہ کا گھر ہے گا تو اللہ کے گھر کی مٹی میں صاف کیا کروں گی؟ کتنے نوجوان جی جو محد کا کوئی کام اپنے ذیے لے لیں؟ حسر تیں ہی ختم ہوگئیں۔

> وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساسِ زیاں جاتا رہا

# تعمير مسجد مين صحابه وعايمة كاذوق وشوق:

جب مجدنبوی وظاہر کی تقمیر ہوری تھی تو صحابہ کرام بڑھ اینے سریہ پھرا شاا تھا کر لا رہے تھے۔ایک محالی دودو پھرا ٹھا کر لا رہے تھے۔ باتی تو ایک ایک لاتے اور بیصحالی ایک کی جگددودو پھر لاتے۔وستوں نے دیکھا تو وہ ذرامسکرائے۔مقصد بہ تھا کہ بیتو ہوئے نہر بنار ہاہے۔ جب بیرکہا کہ بیتو ہوئے نہر بنار ہاہے تو نہی منظہ نے فرمایا کہ ہاں! بیدوقت اللہ تعالی سے محبت کے اظہار کا وقت ہے۔اگر بیدو پھرا ٹھا کرلا رہا ہے تو اللہ تعالی سے لوگوں کی نسبت زیادہ محبت کا اظہار کرنے والا بن جائے گا۔ صدیت پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے خود بھی پھر اٹھا یا اور اپنے مبارک سریر رکھا۔ سارے صحابہ دوڑ ہے، اے اللہ کی نبی فائلہ فی ایم غلام کس کام کے لیے ہیں؟ نبی عظامین نے قرمایا کہ اگرتم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوتو جھے بھی تو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب می فیلے آئے نے معجد تبوی اللہ بینا کے لیے اپنے مبارک سریر پھر اٹھائے ادر معجد تک پانچائے۔

#### وسطالشيا كالوكول كي مسجد ي محبت:

اس لیے پہلے بزرگوں میں یہ عام بات تھی کہ جہاں مسجد بنتی تھی لوگ اس مسجد کا تعاون اپنافرض بیجھتے ہتے ،تکر مالی تعاون کے ساتھ جسمانی تعاون بھی کرتے ہتے۔وہ معجد کی خدمت میں Physicaly (جسمانی طوریر) حصہ لیتے تھے۔اس عاجز کو الله رب العزت نے وسلے ایشیا میں جانے کی توفیق مطافر مائی۔ہم نے وہاں پر جو ا بمان والول میں معجد کی محبت ویکھی وہ جیران کن ہے۔ہم ایک شہر میں مجے ، جمند کی نمازایک ہے ہوتی ہے۔ہم لوگ سفرے آئے تھے فجر پڑھ کر پھر سو مجتے۔ دس بج آ کھ کھی تو ہم نے کہا: چلواب جسد کی تیاری کرتے ہیں مشاور لیتے ہیں۔ میں عسل کے ليے باہر لكلاتو و يكھا كەمىجدىجىرى مونى تقى، كم ازكم چەسات سوبتدے موجود مول مے۔ میں سمجما پر زمیں یہ کیوں اسم ہو گئے ہیں ، کوئی جنازہ پڑھنا ہے یا کوئی اور وجہ؟ امام صاحب جارے ساتھ تھے، میں نے یو چھا کہ بیم بحد کیوں بحری ہوئی ہے؟ کہنے ككے: جمعے كى نماز ايك بجے ہوتى ہے، ہمارے بال بيدستور ہے كہ جمعہ كے دن عوام الناس دس بح بى معجد يس آ جائے ہيں۔وس بجے سے لے كرايك بي تك تين تھے مبحد کے اندر میں کئے کر تلاوت کرتے ہیں ، ذکر کرتے ہیں ، اللہ کی عباوت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مھر بیٹھے ہوئے جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ ہاں! اب امام صاحب

کی تقریر شروع ہوئی .....اب سنتوں کا وقفہ ہوا .....اب دوسری اذان ہوگئی .....اب امام صاحب نے خطبہ پڑھ لیا .....اور ہم تو ایک منٹ میں پُنٹی جاتے ہیں ، جب امام اپنے خطبہ کوسیٹے گلٹا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کہاہے: اِنَّ اللَّهُ يَامُورُ مِالْعَدُنِ وَ الْإِحْسَان

اب ان کو خیال آتا ہے کہ ہاں بھی ااب ٹائم آگیا ہے کئینے کا ،اس وقت نگلتے ہیں۔ جب امام تئیم کہدر ہا ہوتا ہے ' اللہ اکبر' اس وقت مجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام صاحب کے سلام کھیرنے کے بعد سب سے پہلے مجد سے نگلنے والے میہ ہوتے ہیں۔ بیماری مجد سے محبت ہے۔

#### شهرکان وی ساوئ مسجد کامز دور:

وسط ایشیایس ایک جگرایک مبود بن رہی تھی ، تو ہم وہاں نماز پڑھے کے لیے چلے

ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے سینٹ کی تغاری سر پر رکھی ہوئی اور آ

جارے تھے۔ہم نے آگے کسی شہریں جانا تھا اور لوگوں سے اس کی ڈائریکشن لینے ک

کوشش کررہے تھے کیونکہ وہاں کے لوگ انگریزی نہیں جانے تھے۔ رشین لوگ رشین

ہی جانے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی زبان نہیں آئی۔ہم تو اشاروں کی زبان

میں بیجھتے تھے۔ ایک صاحب سے اشاروں کی زبان میں پوچھ رہے تھے کہ ہم نے

فلاں جگہ جانا ہے تو کسے جائیں، تو وہ جومزدور تغاری سر پررکھے ہوئے تھا آیا اور
وہاں کھڑا ہوگیا، تغاری اس نے نیچ رکھی اور ہم سے انگریزی میں بات شروع کر

دی۔ہم تو ہو نے خوش ہوئے کہ چلوکوئی بندہ تو ایسی زبان میں بات کر رہا ہے جوہم بھی

دی۔ہم تو ہو نے خوش ہوئے کہ جلوکوئی بندہ تو ایسی زبان میں بات کر رہا ہے جوہم بھی

حیرت ہوئی کہ بیمز دور سا آ دی انگریزی کسے فرقر ہولتا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو

اس نے کہا کہ میں اس محلے کا باشدہ ہوں ، ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب یہاں محبحہ بنتی ہے تو ہم مالی طور پر بھی اس میں حصہ لینا اپنا فرض سیحصے ہیں اور Physicaly بھی اس میں اپنے جسم کو استعمال کرنا اپنا فرض سیحصے ہیں کہ مجبوب حقیقی کا گھر بن رہا ہے ۔ کہنے لگا کہ ہیں پورے ڈسٹر کٹ کا ڈی کی او ہوں اور تین ون ایٹ دفتر سے میں نے چھٹی کی ہا در آ کر مجد کے انجینئر کو کہد دیا کہ میں تبہارے تھم کا منتظر ہوں جو کام ذمہ لگا دو۔ اس نے کہا کہ سیمنٹ کی تغاری اس جگہ سے دوسری کا منتظر ہوں جو کام ذمہ لگا دو داس نے کہا کہ سیمنٹ کی تغاری اس جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانی ہے ، میں پیچھلے دو دن سے سیمنٹ کی تغاریاں یہاں سے وہاں پہنچار ہا جگہ سے کہا کہ جہاں اللہ کا گھر ہے ۔ گھر کی مزدوری کر رہا ہوں ۔ تو محبت تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں مالی حصر بھی لیا جائے ۔

#### گھر کا عبادت خانہ:

آئ کل لوگ گھر بناتے ہیں تو جس ہے جبت ہوتی ہے، اے کہتے ہیں: بی ایس گھر بنار ہا ہوں، اس بیں ایک کمرہ آپ کے لیے بھی بنایا ہے۔ مہمان کے لیے کرہ، رشتہ دار کے لیے کرہ، کسی خاص بندے کے لیے کرہ۔ کہتے ہیں: بی آپ میرے گھر آکھیں گو آپ کو ستفل ایک کرہ طے گار تو بھی سوچا کہ اللہ رب العزت کے لیے بھی ایک کمرہ بنا چاہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو آج کل گھر ویزا کین کرتے ہوئے ایک کمرہ بنا چاہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو آج کل گھر ویزا کین کرتے ہوئے ایک کمرہ بنا چاہے۔ کی مسلمان ہیں عبادت کیا کریں گے۔ یہ گھر کی مجد ہوگی ۔ اس برحم تو مجد کا تیں ہوتا ہیں عبادت خانہ ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جب گیر بناتے ہے تو ایک کمرہ اللہ کی عبادت خانہ ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جب گھر بناتے ہے تو ایک کمرہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا تھا۔ آج جب گھر بنوا ہے ہیں تو کہتے ہیں: یہ بینے کا کمرہ ہے۔ سے بین کی است یہ میاں ہیوی کا کمرہ ہے۔ یہ گیسٹ میں تو کہتے ہیں: یہ بینے کا کمرہ ہے۔ سے بینے کا کمرہ ہے۔ سے بین تو کہتے ہیں، بوتا چاہے۔

بعض مکون کے مسمانوں میں بیافاص بات دیکھی ہے کہ ان کی آبادی میں جو مسلمان بھی اپنا گھر Plan (منصوبہ) کرتا ہے اس میں ایک کر وعباوت کے نام پر ضرور رکھتا ہے۔ اس میں قالین بچھا ہوا ہے ، جائے تماز بچھی ہوئی ہیں ، قرآن پاک موجود ہے ، عورتوں کے نقاب رکھے ہوئے ہیں ، تیج رکھی ہوئی ہے ، رحل رکھے ہوئے ہیں ، تیج رکھی ہوئی ہے ، رحل رکھے ہوئے میں ۔ گھر کے سنچ یا عورت جب کسی نے نماز پر حتی ہوئی ہے تو وہ اپنے کرے ہیں نہیں پڑھے ، اس مخصوص کر سے میں جا کر پڑھتے ہیں اور مجد کے ماحول میں اس جگہ پڑھ کروائیں آبات ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے توگ ہیں جنہوں نے گھر میں اللہ کی نسبت سے کئی کرے وقت کر رکھ ہوکہ مید میرے مجوب کے لیے ہے ، میں یہاں نسبت سے کئی کر سے ما قات کیا کروں گا۔ اسے محبوب سے ملاقات کیا کروں گا۔

# گھروں کی بربادی کی وجہ:

تو سجد ہے ہم را تعلق کتا کم ور ہو گیا۔ اور یا در صنا Tit for Tatiling را اور لے کا ہدا۔ )۔ ہم اللہ کے گھر کوآ یا دکریں گے اس کے نتیج میں ابتدہارے گھروں کو ہیں؟ کو سیاں ہوی میں لڑا کیاں ہیں؟ کو سیاد کریں گے۔ آج گھر کیوں پر باو ہیں؟ کیوں میاں ہوی میں لڑا کیاں ہیں؟ کیوں اول واور والدین کے در میان میں Misunderstanding (غلط نہمیاں) میں ۔ ہوتا گھر ہے، لیکن گھر کا ہم بندہ پر بینان ہوتا ہے، ول جا ہتا ہے گھر چھوڑ کر چلے جو کمیں ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آبا ونہیں کیا۔ اللہ نے سب چھو دے کر جا میں دل کا سکون نہیں ویا۔ آپ مسجد جانا شروع کر ویں ، مسجد ہے کا اظہار کرنا شروع کر دیں ، مسجد ہے کا اظہار کرنا شروع کر دیں ، مسجد ہے کا اظہار کرنا ہے۔ مسجد ہے۔ کا اظہار کرنا ہے ہے۔ مسجد ہے۔ کا اظہار کرنا ہے ہے۔ مسجد ہے۔ کا اظہار کرنا ہے ہے۔ مسجد سے مجبت کا اظہار کرنا ہے۔ مسجد سے مجبت کا اظہار کرنا ہے۔ مسجد سے مجبت کا اظہار کرنا ہے۔



# مىجد بنانے پر جنت میں گھر كا وعده:

اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ملائلہ کے دریعے ایک بات بنا دی سادہ ی بات ہے مرسجے میں آجائے تو بوی بات ہے۔

تي ١٤٨٤ نے قرمایا

((مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ))

( كنزالعمال: ۲۰۷۸)

"جوالله ك ليم جد بنائكا ، الله الله ك لي جنت من كمر بنائكا"

۔ بیدا کی طرح سے Dealing ہے، انشداس بندے سے Agreement روعدہ) فرمارہ ہیں۔ جو دنیا بیس میرا کھرینائے گا بیس اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں گا۔ علیا نے لکھا ہے کہ جر بندہ تو پورا گھرنیس بنا سکتا ، البتہ جنتی استطاعت ہے انتام مجد میں لگا دو، تم اپنی استطاعت کے مطابق خرج کروگے ، اللہ تنہیں اپنی شان کے مطابق اجر دے دیں گے۔ ایک اینٹ بھی لگا دو تھے جب تک وہ گی رہے گی عیادت کا تواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی تکھا جائے گا۔

#### راہ خدامیں خرج کرنے کی برکت:

نی عظیم نے سم کھا کر فرمایا کہ جو محض اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے ، اللہ اللہ اس کے مال میں کی نہیں ہونے دیتے (ترزی، رقم: ۲۳۲۵)۔ ویسے ہی فرماویے تو صادق اور امین کی بات تو صبح ہوتی ، لیکن متم کھا کر فرمایا کہ جو اللہ کے راو میں مال خرج کرتا ہے اس کے مال میں کی نہیں ہو گئی۔ اچھا بتا کیں آج تک آپ نے کوئی بندہ انساد یکھا ہے کہ اس نے متجدیں بنوائی ہوں اور وہ مینکر بٹ (ویوالیہ) ہو گیا ہو۔ بندہ انساد یکھا ہے کہ اس نے متجدیں بنوائی ہوں اور وہ مینکر بٹ (ویوالیہ) ہو گیا ہو۔

TO SECULIAR TO SEC

سینکڑوں لوگ موجود ہیں کسی نے کوئی ایسا بندہ ویک ہوکہ اس نے مجدیں بنوا کیں ،
مدر سے بنوائے ، لوگوں کے لیے رفاہ عامد کے کام کیے اوروہ مینکر پٹ ہوگیا۔ کوئی نہیں ویکھا ہوگا۔ سود والوں کو تو مینکر بٹ ہوتے ویکھا ہوگا ، کارخانہ واروں کو مینکر بٹ ہوتے ویکھا ہوگا ، کارخانہ واروں کو مینکر بٹ ہوتے ویکھا ہوگا ، میدہ لوگ ہے جواپنا مینکر بٹ ہوتے ویکھا ہوگا ، میدہ لوگ ہے جواپنا مینکر بٹ ہوتے ویکھا ہوگا ، میدہ لوگ ہے جواپنا مین کھر تو بناتے ہے ، انہیں خدا کا گھر بناتا یا وائیس تھا۔ مید کیسے ہوسکت ہے کہ جوالند کا گھر بناتا یا وائیس تھا۔ میں تھوڑی ی بھی شرافت نفس ہووہ الیہ معاملے کو پہند ہیں کرتا اللہ تعالی تو اتھم الحاکمین ہیں۔ اس لیے جو و نیا ہیں اللہ کا گھر بنا کے گھر بنا میں اللہ کا گھر بنا کے ایکھر بنا کیں ہیں۔ اس لیے جو و نیا ہیں اللہ کا گھر بنا کے کیے گھر بنا کی گھر بنا کے گھر بنا کی گھر بنا کے گھر بنا کے گھر بنا کے کیا کہ کی گھر بنا کے گا تعد تعالی جنت میں اس کے کیے گھر بنا کیں گئے۔

#### حضرت عبدالما لك صديقي ميند كم مجد ع حبت:

ہمارے دادا پیر حضرت عبدالما لک صدیق جینیے نے خانیوال میں ایک مجد بوائی۔ ماشاء اللہ بہت بڑی مجدادراو نی بینار بوایا۔ جب مبد بن رہی تھی تو حضرت پندہ نیں کرتے ہتے جوجس کے دل میں تاوہ خودی آکر ڈال دیتا تھا۔ تو او گوں میں مجد کانام بی '' نے چندہ مبر'' مضہور ہو گیا۔ Sixteics (س ٹھ کے عشرے) کی بید مبد کانام بی '' نے چندہ مبر' نا مضہور ہو گیا۔ گندون اور بہت کم گھروں میں استعمل ہوتی ہوتی استعمل ہوتی آئی تھی۔ اس نے اس زمانے میں جیس نئی نئی آئی تھی اور بہت کم گھروں میں استعمل ہوتی مجھی۔ اس سے پہلے صرف سیسنٹ کا بلستر ہوتا تھا۔ کسی نے حضرت کو بتایا کہ حضرت اوہ ایک نئی جیس آئی ہے ، اور کہیں کہیں بڑے وزیروں اور امیروں کے گھروں میں اس کے فرش بنتے ہیں، گراس کا فائدہ ہیں ہو کہاس کی Maintenance (مرمت) نہیں کرتی ہیں کرتی ہوتی جیس کرتی ہوتی ہوتی کہا ہوگی کے فرش کواؤں گا ور دیواروں اور ستونوں پر بھی فرش کواؤں گا۔ چنا نچہ و یواروں پر بھی تھیں تک دعفرت نے جیس نگوائی ۔ فرماتے ہے کہ ہم

والوں کواس کی Maintenance (مرمت) کی ضرورت بیش ندآئے۔اور داتعی آج بھی اس مجد میں جا کر دیکھوتو مجھت تک چیس گلی ہوئی ہے حالانکہ پوری و بوار پر کون چیس لگا تا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھی کوئی لگائے تو چار فٹ تک نگا تا ہے،لیکن وہاں تو پوری دیوارچیس کی ، تو بیاللہ کی محبت تھی۔

# تعمير مسجد ميل غيبي مدد:

حضرت پینیائی نے مزدوروں سے ہیکہا ہوا تھا کہ آپ کا م کرتے رہیں، ہمیں اللہ وے گا، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ایک مرتبدا دائیکی میں پچے ویر ہوگئی اور عید بالکل قریب تقی - حضرت کے دل میں اب یہی فکر کدعید کے دن قریب ہیں ، لوگول کی مغروریات ہیں ، بچول کی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو میں ان کو بیسے دوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ما تکنا تھا ، ایک دن ایک بندہ ملنے کے لیے آیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا: حضرت! میں یہ بریف کیس آپ کے لیے بدیدلایا ہوں۔ میں نے کہا: ادھر بی رکھ و بیجے ، اس نے رکھ دیا اور جلا گیا۔ ایک بچر آیا بی نے اسے کہا کہ ہے بریف کیس گھر پہنچا دو، وہ گھر پہنچ کیا۔ جب میں گھر کیا تو گھر والوں نے پو مچھا کہ دہ بریف کیس آیا تھا، وہ کہاں رکھنا ہے؟ میں نے کہا: اوپر کہیں رکھ دو، انہوں نے اوپر ر کھ دیا۔ ایک دن ، دودن ، ہفتہ گز رگیا۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے بیوی نے کہا: وہ جوآب نے بریف کیس او پر رکھوایا تھا وہ لو ہے کا بنا ہوا ہے؟ کہا جہیں \_ کہنے گی : وہ اتنا بھاری پریف کیس تھا۔حضرت فریانے گئے: اچھاا تارواسے دیکھتے ہیں ۔ جب اسے ا تاركر كھولاتو ماشا ہ اللہ اس میں نوٹو ں كي كثرياں يڑي ہوئي تقيس ۔اب جب ان كو كمنا تو یورے بارہ ہزار نکلے ، بیا سے بی بیسے تھے جینے مستزی اور مزدوروں کو دینے تھے۔ حضرت نے فرمایا کد عمید سے مہلے میں نے سب مستری سر دوروں کو اجرتیں وے کر

الله كاشكراوا كيا\_ توالله مدديهي فرمات بي-

#### تين كامول ميں الله تعالیٰ كی مدد:

تین کام ایسے ہیں جن میں بندے کے ساتھ اللہ کی مددلا زمی شامل ہوتی ہے۔ ایک وہ آ دمی جو گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ! مجھے اپنے گنا ہوں سے بچالے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس بندے کو بچانا میرے اویرلازم ہوگیا۔

د دسراوہ مخص جو بکی کے نکاح کی تاریخ رکھ دے۔ ذرابھی اسباب نہ ہوں ، اللہ کو پیٹل اتنامحبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی رسوانیں ہونے دیتے ، ہمیشہ بیٹی اینے گھرسے عزیقوں کے ساتھ رخصت ہوتی ہے۔

اور تیسرا و پخض جومسجد بنانے کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اے بھی نا کام تیں کرتے اورا یسے اسباب بنادیتے ہیں کہ مجد بن جاتی ہے۔

#### غيبى نصرت كاعجيب واقعهز

چنانچد ایک مرحبہ جہانیاں شہر میں اس عاجزنے ای عنوان کے تحت بیان کرتے ہوئے بہتنوں با تیں بتا دیں اور واپس آگیا۔ ایک ہفتہ کے بعد جھے وہاں کے ایک مقتدی صاحب کا فون آیا ، کہنے گئے: حفرت جی! آپ تو بات بتا کر چلے گئے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کردی ، میں نے بوچھا کداللہ خیر کرے کیا ہوا؟ کہنے گئے: آپ جب مسجد سے نکل کر گئے تو ہمارے جومولا ناصاحب تضانہوں نے مزوور گئے: آپ جب مسجد سے نکل کر گئے تو ہمارے جومولا ناصاحب تضانہوں نے مزوور لگا کر مجد بی شہید کرواوی۔ ہم شام کوآئے تو ہم نے بوچھا: مولا نا! مجد گرادی ۔ کہنے گئے: نیت کرلی ہے ، بوی اور نئی بنانی ہے۔ میں نے کہا: آگے سرویاں آرہی ہیں ،

آپ کے پاس کوئی بیسہ کوئی جمع شدہ رقم ہے؟ کہنے سکے نبیس۔ اب سارے نمازی
پریش ن۔ جب ان کو بیٹھا کر ہات کی تو کہنے سکے: ویرص حب نے تقریر کی تھی ، جو سجد
کی نیت کر لیتا ہے القدمد دکرتا ہے ، البذا میں نے سجد گرادی۔ اب محلے والوں نے جھے
فون کیا کہ یہ آپ کیسی بات کر کے میلے گئے؟ میں نے کہا: بات توجو میں نے کی دہ تجی
کی ، اب سے القدمد دکر س کے۔

ا بیک ہفتہ گز را ، دومرا ہفتہ گز را ، تیسرا گز را ،ایک مہینہ گز رگیا ، بنیادی کھود نے کے بیسے نیس ہور ہے۔اب مولا ناصاحب پر پریشر بڑھناشروع ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دورکعت پڑھکرا مند سے مانگنا شروع کر دیا۔اللہ! تیرے بندے کی بتائی ہوئی بات ہے اور میں نے بھین کر کے قدم اٹھایا ہے ، تولاج رکھ لے۔ کہنے لگے: الگے دن ميرے ياس ايك بنده سير، كين الكا مولانا! معجد بناني بيد؟ جي بال بن في بيدكتن بڑی معجدینانی ہے؟ جی اتنی بڑی بنائی ہے۔ کہنے لگے : کیا میں اس میں حصہ وال سکتا ہوں؟ میں نے کہا: ضرور ڈالیں ۔اس نے کہا: میری ایک شرط ہے۔وہ یہ کہ! یک تو میرے نام کاکسی کو پیتد نہ چلے ہیں۔ بتا کیں گے ہی نہیں کہ کس نے ہوائی ہے اور دوسرا اس میں آپ نے کسی سے بھیے نہیں لینے ۔مولانا صاحب نے کہا: بہت اجھا۔اللدی شان اس بندے نے تین مینے کے اندر کھلی بڑی فل مارش کے ساتھ مسجد بنوا دی، ا كيليج بندے نے راب جب مسجد بن تن تو ان مولانا صاحب نے نون كيا، حضرت! آپ نے امتحال میں تو والا تھا تگراللہ تعالی نے متحد ہوا دی، اب جعد کا افتتاح بھی آپ نے آکرکرنا ہے۔

الله كى كۇشى:

واقعدستانے كامتصديد كريم نے اپن آنكھوں سے اس بات كى حقانيت كوريكھا

www.besturdubooks.wordpress.com

ہے اور اس کو آز ما یا ہے۔ ہمیں نیٹ کا کیچن ملتا ہے۔ اپنا گھر بنائے کے اللہ تعالیٰ اسیاب ہمی خود بنا دیتے میں ۔ ہاں میسعادت ہوتی ہے لوگوں کی ، جس کو اللہ موقع تصیب قرمادیں۔

ہمارے حضرت مرشدِ عالم بُوئیڈ نے جگوال میں مسجد بنوانَ، اتن خوبصورت کہ پورے شہر شن کو کی اور بلڈنگ ایک نہیں تھی۔ جب مجد بن ربی ہوتی تھی تو حضرت صحن میں جار پائی ڈال کر بیٹھ جاتے تھے ہمسجد کو و یکھتے رہتے تھے۔ ایک ون مجھے بلا یا اور فر ، نے لگے: ویکھوا اوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں اور میں نے اللہ کی کڑی بنائی ہے۔اللہ اکبر! اللہ یہاں بھی اپنی کڑی بنانا ہمان فر ، وے۔

﴿ وَ احِرُدُعُوانَا أَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾

နောင်နာငန်ာ







الْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَى امَّا بَعُدُ: فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ٥ بِسْدِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ ٥ ﴿لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ (بلد ٣) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَضِعُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ وَسَلّمَهُ صَلّ عَلَى سَهِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَهِدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلّمَهُ

# ونيامشقت كى جگه ب:

﴿ لَقُدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيٍ ﴾ (بلد ٣) ' وتحقیق ہم نے انسان کومشقت کے لیے پیدا کیا ہے''

انسانی زندگی کا مقصد دنیا میں محنت کرنا ، الله رب العزت کوراضی کرنے ۔ کے لیے اپنی ہمت کو صرف کرنا ہے۔ اس لیے مشائخ نے کہا کہ دنیا کام کی جگہ ہے ، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ جو دنیا میں کام کرے گا وہ جنت ہیں انعام پائے گا۔

اس کی مثال پوں تجھیے کہ جیسے ایک فوجی ، فوج کے اندر جب نوکری کے لیے جاتا ہے تو اس کا مقصد ہی مشقتیں اٹھانا ہوتا ہے ، اس کواپے جسم کے اوپر مشقتیں اٹھانی

ردنی ہیں، محنت کرنی بدتی ہے، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، حتی کداپنی جان بھی فدا کرنی بدتی ہے۔ ای طرح انسان دنیا ہیں آیا ہی مشقت اٹھانے کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی ریکے کہ مشقت آئی توریکوئی جرانی کی بات بیس ہے، جرانی کی بات رہے کہ مشقت نہائے۔

#### انسان كادهوكا:

جیب بات تو بہے کہ ہم شل سے ہر بندہ اس دنیا شل اپنی جنت ہوائے شل لگا
ہوا ہے۔ میرا گھر ایہا ہو، بوی الی ہو، گاڑی الی ہو، پنچ ایسے ہوں، کاروبارا بیا
ہو، لمی سوچش ہوتی ہیں۔ اور اسے یہ پنتائیں ہوتا کہ موت اس کے زیادہ قریب
ہے۔اللہ تعالی نے تو بتدوں کے لیے جنت آخرت بش بنائی اور ہم اس دنیا بش جنت
چا ہجے ہیں۔مطلب یہ کہ ہر چیز اپنی مرضی کی ،اپنی دل پندکی چاہجے ہیں۔ بہی اس
دنیا کا دھوکا ہے کہ انسان کو یہ بات یادئیس ہوتی کہ موت ایک بل کی ماند ہے جو
انسان کو آخرت سے ملاقی ہے۔

#### انسان کے دو فتنے:

اس دنیایں دوچزیں انسان کے کیے فتنہ ہیں۔

- (۱) شهوات
- (۲) فبهات

شہوات کی وجہ سے بھی انسان اللہ سے عاقل ہوجا تاہے اور شبہات کی وجہ سے بھی غافل ہوجا تاہے۔



مر<u> ہوات ی دو یں</u> شواہ دوطرح کی جن پ

# 🏕 شهوت شكم:

ایک کوشہوت شکم کہتے ہیں لیعنی کھانے پینے کی اشتہا۔ چنانچہ انسان کھانے میں حلال وحرام کا خیال ہی نہیں رکھتا۔ بس! اس کو مزیدار چیز کھائی ہے ، اس کے اندر Contents (اجزائے ترکیبی) کیا ہیں؟ اس کا پیتائیں ہوتا۔ وہ کس پیسے سے خریدی؟ اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کوفقط اپنا پیٹ بھرنے کی قکر ہے۔ اس کوشہوت شمکم کہتے ہیں۔

#### 🗗 شهوت ِفرج:

اور جب انسان کے اعمر کھانے پینے کی بیٹھوت زیادہ ہوتو اس میں شہوت فرج ہجی زیادہ ہوتی اس میں شہوت فرج ہجی زیادہ ہوتی ہے۔ شہوت فرج '' جنسی خواہش'' کو کہتے ہیں۔ روزے رکھنے سے سے شہوت کم ہوتی ہے۔ حتی کی انسان شہوت کم ہوتی ہے اور بیٹ ہمر کر کھانے سے بیٹھوت ہر صحابی کی عمر کو چلا جاتا ہے، اسے آخرت یادہ کی ہیں ہوتی۔ اس کا بی چاہتا ہے کہ پھر کسی کنواری لڑک سے میرک شادی ہوجائے۔ وہ قبر کو ہمول جاتا ہے، وہ اس بات کو مجمول جاتا ہے، وہ اس بات کی انہا مشہوت فرج ہوا کرتی ہے۔

# غلبه شہوت کی بنیا دیدی بھر کر کھا نا ہے:

اس کیے جوانسان چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ کنٹرول میں ہو، خیالات یا کیزہ

ہوں، تو ان کو جا ہے کہ وہ کم کھا کمیں۔ تربعت بیتو نہیں کہتی کہ انسان کھا تا پینا ہی چھوڑ
وے ، جمر میضرور کہتی ہے کہتم کم کھا وُحتی کہ تمہار ہے او پر شہوت غلبہ نہ کر ہے۔ کیونکہ
تر تیب ہے کہ جب انسان پیٹ بحر کر کھا تا ہے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے۔
آپ نے ویکھا ہوگا کہ پیٹ بحر کر کھانے سے نیند آتی ہے۔ بیغفلت کی ایک جسم ہے
اور انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو اسے کوئی اور کا م کرنے کودل نہیں چاہتا۔ تو پیٹ بھر
کر کھانے سے ففلت زیادہ اور خفلت ذیادہ ہونے سے پھر شہوت زیادہ ہوتی ہے۔
جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوگ تو بھر گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ جب گناہ زیادہ
ہوں سے تو دل پر سیا بی بھی زیادہ ہوگ ۔ جب دل سیاہ ہوجائے گا تو دل بخت بھی ہو
جائے گا۔ اور بھی انسان کی بدیختی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا دل بخت ہوجائے۔ تو

#### انسان کی اصل ضرورت تھوڑی ہے:

الله رب العزت نے انسان کے لیے جوخرورت رکھی وہ بہت تھوڑی ہے۔علما نے لکھا ہے کہ آگر کوئی بندہ ایک تھجور کھائے تو تین دن تک اسے بھوک کی وجہ سے موت نہیں آسکتی۔ ایک تھجور کے اندراتی نیوٹریشن (غذائیت) ہوتی ہے۔اس لیے جہارے بعض بزرگ چند لقے کھاتے تھے پورے دن کے اندر اورصحت کی زندگی مخزارتے تھے۔ہم لوگ عاد تازیادہ کھانے کے عادی بن صحیح ہیں۔دوروٹی کھا لیٹا تمن روٹی کھالینا ہے ہماری عادت ہے۔جسم کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم دن میں تین مرتبہ کھاتے ہیں ،بعض جاندارا یسے بھی ہیں کہ جور دزاندایک دفعہ بھی تہیں کھاتے۔ چنانچہ ایک الیی مبکہ ہم گئے جہاں لوگ شیروں کو پالتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہفتے ہیں ایک مرتبہ ہرا توار کو اس کو گوشت ڈالتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کو گوشت مہنگا پڑتا ہے؟ کہنے گئیس نہیں! اس کے کھانے کی ترتیب ہی یہی ہے کہ ہفتے ہیں ایک مرتبہ کھاتا ہے۔ تو جا نور تو ہفتے ہیں ایک مرتبہ کھانے ۔ اور تین کے علاوہ ہفتے ہیں ایک دفعہ کھا کے ۔ اور تین کے علاوہ بھی ، جائے کے ساتھ سکت ہیں۔ تی ! فلال جگہ گئے تھے تو آکس کریم بھی کھالی ، تو ہم بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں۔

# زیادہ کھانے سے زہنی صلاحیت کم ہوتی ہے:

جتنازیادہ کھا ئیں گے اتن ہی ذہنی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ چنانچے امام شافعی مہینیہ فرماتے سے کہ میں نے صرف امام محمہ بیٹیا کو دیکھا کہ جوموئے بھی ہے اور عقلند بھی ہے ، ورنہ موئے بندے کو میں نے عقلند نہیں دیکھا۔ لگنا ہے جیسے جسم پر چربی چڑھتی ہے دماغ پر بھی چربی چڑھ جاتی ہے۔ تو جتنا انسان کم کھائے اتنا انسان کا دماغ بیدار رہتا ہے ، وہ بیدار مغز ہوتا ہے ، اس برخفلت نہیں ہوتی۔

#### زیادہ کھانے سے دل سخت ہوجا تاہے:

زیادہ کھانے ہے انسان پرشہوت زیادہ ہوتی ہے ادر خیالات یا کیزہ نہیں رہتے اور تناسب کے ساتھ کھائے تو انسان کے خیالات یا کیزہ رہتے ہیں۔خیالات یا کیزہ نہیں رہتے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا نیک کرنے کو جی جی نہیں چاہتا۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہتا جتی کہ مجد ہیں آنے کا دل نہیں چاہتا، نیک مفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ دل میں ایک بغض ساہو جاتا ہے اور سے بغض یہاں تک جاتا ہے کدانسان کودوسرے کی نیکی بھی اچھی نہیں گئی ہمی نے چیرے پرسنت سجال، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی نماز با قاعدگی سے پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی مدرسے میں واقلہ لے لیتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ فسق و فجور کی یہاں تک انتہا ہوتی ہے کہ دوسرے کی نیک بھی بندے کواچھی ٹیس لگ رہی ہوتی ہے۔

# ول كى نرمى كا ذريعيه .....كم كما نا ، حلال كما نا:

اگرہم چاہجے ہیں کہ انسان کے دل میں رفت آئے ٹری آئے۔تو اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پر وصیان دیں۔ایک تو کم کھا کمیں اور دوسرا حلال اور پاکیزہ مال استعال کریں۔مشتبہ چیزوں کا کھانا انسان کے دل کو عافل بنا دیتا ہے۔

# زیادہ کھانے سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے:

اور جب زیادہ کھاتا ہے تو پھر مال کی محبت بھی دل میں زیادہ آتی ہے۔اس لیے آج کے دور کا بڑا فتنہ کبی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک تزانہ ہوتا چاہیے۔

﴿ بِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِي قَارُونٌ ﴾ (القدم: ٤٩) "ا سے کاش! جتنا قارون کے پاس خزانہ تھا وہ میرے پاس بھی ہوتا۔"

# مال كى محبت كاانجام:

ہمارے اکا پر نے لکھا ہے کہ مال کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کیوں کہ جس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو، سب سے پہلی بات کہ اس کے دل میں الیک شہوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مال بر ہا دکر دیتا ہے۔ چنا نچد کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مال اللہ نے دیا اور ان کو شادیوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ ای میں زندگی بر باد ہو جاتی ہے ، ای میں عرگز رجاتی ہے۔ اور جوشر بعت کا خیال کرنے والے نہیں ہوتے ، وہ بد کاریوں میں لگ جاتے ہیں اور اس میں مال ضائع کرتے ہیں۔ اور اگر انسان خود اپنامال ضائع نہ کر ہے واس کا کوئی وارث ایساین جاتا ہے جو اس کے مال کو بر باد کردیتا ہے۔ چنا نچا ایس مثالیں آ کھوں سے دیکھی گئی ہیں کہ آ دی نے مال جن کیا اور اس کی اول دینے مال کوئی اور اس کی اول دینے مال کوئی کی اول دینے مال کوئی کی اول دینے مال کی کی طرح بہا دیا۔

# ایک جا گیردار کاعبرت انگیز واقعه:

 لگ گیا۔ پھروہ آکرزیمن کو بیچیا اور باہر کا چکر لگا آتا، پھرزیمن بیچیا اور باہر کا چکرلگا آتا۔ حتی کہ چندسال گزرے تو اس نے اپنی ساری زمینیں نتج ویں۔ وہ وفت بھی آیا کہ جس مکان میں رہتا تھا اس نے وہ مکان بھی نتج دیا۔ پھراس پر اس لڑکے پرائیں حالت بھی آئی کہ جس چوک میں کھڑے ہوکر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا۔ اس چوک میں اس کا بیٹا کھڑے ہوکر اللہ کے نام کی بھیک ما ٹھا کرتا تھا۔

#### مال کے مزید نقصانات:

جس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو

..... یا تو وہ خودشہوات کے ذریعے مال کو ہر یا د کر دیتا ہے۔

.....ورنداولا دالیی ملتی ہے کہ وہ اس کا مال بر با و کرویتی ہے۔

..... اس کا مال اکثر اینٹ گارے بیں ضائع ہو جاتا ہے، محلات بنٹے ہیں۔ کروڑ وں روپیا بیٹ گارے میں لگ جاتا ہے۔

..... یا پھراس پراہیا گا کم حکمران مسلط ہوجا تا ہے جواس کے مال کوچھین لیتا ہے۔

..... یا بھراس طرح نیار ہوتا ہے کہ وہ مال ہے لذت نہیں حاصل کریا تا۔

..... یا پھراس کا مال الی جگہ پرلگتا ہے کہ جہاں سے والسی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ کاروبار بیں ڈالا، بیسیڈووب گیر ، کروژ پتیوں کے کروژوں ڈوسیتے ہیں۔

تومال کی محبت کا انجام بالآخر برای ہوتا ہے۔

#### مال كاوبال:

اور بیجی یا در کھیں کہ مال اکیلانہیں آتا جب بھی آتا ہے ویال کو لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں جاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہے ایسا مال مائلیں جو ویال سے پاک ہو۔ کتنے لوگ

#### 

جن مال تو ان کوئل جاتا ہے کیکن اولا و ٹافرمان بن جاتی ہے، بیوی ٹافرمان بن جاتی ہے گھر کے لوگوں سے بے رئی ٹیٹن جاتی۔ا بسے مال کو کمیا کرنا ہے؟ مال وہ ہو جوسکون کا ڈریچہ اورشر بیعت پر چلنے میں معاون سے ،ایسامال اللہ سے مانگن جا ہیے۔

# پانچ انهول باتیں

جب ذہن میں بیہ ہوکہ بید دنیا کی زندگی چند روز ہے تو پھرانسان اپنے مقصد کو خیس بھونتا۔ چنا نچے حضرت حاجی امدا داللہ مہا جرتنی پہنید کے تمرے میں ایک جارت لگا ہوا تھاا وراس پریا نچے یا تیس کھی ہوئی تھیں۔

> كَيْنَ بات اعْمَلُ لِدُنْهَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيْهَا

(۱) دنیاکے لیے اتن محنت کر و جتنا تمہیں یہاں رہناہے

يل يات بيكسى بولي تقى:

'' و نیا کے لیے اتنی محنت کر و جتناحمہیں یہاں رہنا ہے''

ونیا کی زندگی گفتی ہے؟ نی مظافیۃ نے فر مایا کہ میری امت کی عمریں ((بیئے۔۔۔۔۔۔نَ میٹے بیٹے۔۔نَ وَ سِیٹیٹے۔۔نَ )) ساتھ اور ستر کے در میان ہوں گی۔ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مرے گا اور ایسا بھی ہوگا کہ سوسال کا ہوکر مرے گا۔لیکن اوسط نکالیس گے تو ساٹھ ستر کی Average (اوسط) ہوگی۔ تو ساٹھ سترکی تو ٹوٹل عمر ہے ، اس عمر کے لیے دن رات ہم گئے ہوتے ہیں۔ تو وہ قریاتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا 4446 C883888C00388888 @244P

حمهين ونيامين رمناي

#### حضرت نوح فليائلًا كي عمر:

سیدنا نوح علیالا کی عمر نوسو پچاس سال تھی۔ جب ان کی و فات ہوئی تو اندرب العزت نے پوچھانا ہے ہیں۔ بیالا اللہ السب نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ ایوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مکان کے دودروازے ہیں، ایک سے داخل ہوااور دوسرے سے باہر نکل آیا۔ نوسو پچاس سال کی زندگی کے بارے میں ان کے یہ Coments (الفاظ) ہیں تو ساٹھ سٹر سال کی زندگی تو خواب بی نظر آئے گی۔ اس میں سے بھی ہم میں سے کتنے ہیں جوآ دھی سے زیادہ گزار پچھے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگ جو پچاس پچھین سے او پر جا پچھے، دہ تو اب ظہر عصر کا وقت گزار رہے ہیں اور ظہر عصر کے بعد مغرب ہوتے دیر نہیں لگا کرتی ۔ اگراس عمر میں بھی پیچھ کر انسان کی شہوتیں ختم نہ ہوں تو وہ تو پھرا پی آخرت کو ہر بادی کر د باہے۔ تو فر ما یا کہ دنیا کے لیے آئی کوشش کرو جتنا تہمیں دنیا ہیں رہا ہے۔ ونیا میں ہمیشہ تو کوئی نہیں رہا ہے۔

#### شاہی کل کے دوعیب:

ایک بادشاہ نے کل بوئیا اوراعلان کروایا کہ جواس میں سے میب نکالے گا اسے
انعام دیں گے۔ اتنااس کوناز تھا کہ ہم نے اتنااچھا کل بنوئیا۔ لوگ آکر دیکھتے ، ان کو
کوئی عیب نظر ہی نہ آتا۔ ایک فقیرا دھرسے گزرا ، اس نے کہا کہ جھے اس میں عیب نظر
آتے ہیں۔ لوگ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ باوشاہ نے بوچھا: تم کیا کہتے ہو؟
اس نے کہا: بادشاہ سلامت! اس میں دوعیب ہیں۔ بوچھا: کون کو نسے؟ کہنے لگا: ایک

عیب تو یہ ہے کہ بیکل ہمیشہ نہیں رہے گا اور دوسراعیب میرکہ تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بات تو ٹھیک ہے کوئی ہمیشہ تو اس دنیا ٹیس نیس رہے گاء آخراس نے جانا ہے۔

# شداد کی عبرت انگیزموت:

نمرود نے اپنی جنت بنائی تواس نے بیدعاما کی کدا گرموت آئے توالی کدندون ہونہ رات ہو، نہیں اعربوں نہیں باہر ہوں ، نہیں اور ہوں نہیں بنج ہوں۔
اس کے ذہن ہیں بیر تھا کدالی صورت تو بھی ممکن ہی نہیں ہوسکتی ، اللہ نے اس کی دعا قبول کر کی۔ چنا نچاس نے باغ ارم بنوا یا۔ جب بن گیا تو وہ اپنے گھوڑ ہے پرسوار ہوا اور باغ و کیھنے کے لیے چلا۔ اللہ کی شان کہ جب ورواز ہے پر پہنچا تو پت چلا کہ درواز ہے کی اور یا تھی ارت کی اور نی تھی کہ بیچے اتر تا تب اعدر جا سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ شیخ کر رئے کی صورت یہ تھی کہ بیچے اتر تا تب اعدر جا سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بیچے اتر تا تب اعدر جا سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بیچے اتر تا تب اعدر جا سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بیچے اتر تا تب اعدر جا سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بیچے اتر تا تب اعدر جا سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بیچے اتر نے بی کور نے کور دیا تا ہوں۔ چنا نچہ گھوڑ ہے کے دو پاؤل اعدر نہ نیا یا اور ذرا بیچے ہوا۔ یعنی کیفیت سے بینی کہ او پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک پاؤل اعدر نے اور دو باہر ( ندا ندر نہ باہر ) اور سیدنی کہ او پر نہ نے اور کھوڑ ہے کے دو پاؤل اعدر نے اور دو باہر ( ندا ندر نہ باہر ) اور ادھر سوری آ دھاغروب اور آ دھا طلوع تھا۔ اللہ نے اس وقت ش اس کوموت دے۔ دیا۔

موت سے انسان کیے بچ سکتا ہے؟ دنیا میں او گول نے تاج محل بنائے ..... چلے گئے ۔ اہرامِ معربنائے ، ہزار دل مزد درول نے کام کیا ، دنیا کا مجوبہ کہلاتا ہے ،سب چلے محتے ۔ کوئی بچاتو نہیں نا آخر ، دنیا کی زندگی عارضی ہے بالآخر چلے جانا ہے ، ہماری دنیا کی زندگی بالقرض سوسال کی ہو۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے ستر ہزار سال کے دنیا کی زندگی بالقرض سوسال کی ہو۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے ستر ہزار سال کے

برابر ہے۔اس ایک ون کے حساب ہے اگر اندازہ لگا کیں تو دنیا کی زندگی اڑھائی منٹ کی بنتی ہے، تو آخرت کے اعتبارہے ہم اڑھائی منٹ دنیا بیں ہیں۔اب اڑھائی منٹ کے لیے بندہ دنیا میں مستیال کرے اور آخرت کے عذاب کواپنے او پرلے لے تو یہ کہاں کی تھندی ہے؟

### ا ژھائی منٹ کی زندگی:

پہلے دقق میں عمرین زیادہ ہوتی تھیں، چیے حصرت نوح تبیانیا کی زندگی تقریبا
ایک ہزارسال تھی۔اس زمانے میں ایک عورت تی بیانیا کے پاس آئی اور کہنے تھی کہ حضرت! میری اولا وزندہ نہیں رہتی، بیپن میں، ہی فوت ہوجاتی ہے، آپ دعا فرما کی ان کی عمرین زیادہ ہوجا تیں۔ بھی! کتنی عمر میں فوت ہو تی ہے؟ حضرت! کوئی بچدو سوسال کا ہوکر فوت ہوجا تا ہے۔ کوئی تین سوسال کا ہوکر فوت ہوجا تا ہے۔ تو میری اولا دیجین میں ہی فوت ہوجاتی ہے۔ وہ سخرانے اور فرمانے گے:اللہ کی بندی!ایک اولا دیجین میں ہی فوت ہوجاتی ہے۔ وہ سخرانے اور فرمانے گے:اللہ کی بندی!ایک ہوکر کے جوں گی۔ تو وہ جیران ایسا بھی دفت آئے گا جب انسانوں کی عمرین ہی سوسال سے کم ہوں گی۔ تو وہ جیران ہوکر کہنے گئی: اے اللہ کی نی ! جن لوگوں کی عمرین سوسال سے کم ہوں گی دہ دہنے کے سیاہ شادیاں کریں کے گئی: اے اللہ کی نی انس لی۔ بوچھا کہ تو نے شوندی سائس کیوں لی؟ تو دہ کہنے گئی: گے۔ اس نے شوندی سائس لی۔ بوچھا کہ تو نے شوندی سائس کیوں لی؟ تو دہ کہنے گئی: میں اگراس دفت ہوتی جب عمرین ہی سوسال سے کم ہوں گی تو اتنا دفت تو میں ایک حدے میں ہی گزارد ہیں۔

ا تن تھوڑی کی تو زندگی ہے۔ ہماری آتھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں ،گھر سے جنازے اٹھتے ہیں ، ہمسائے ہے اٹھتے ہیں ، محلے سے اٹھتے ہیں ، پھر بھی ہم اپنی

موت و بھول جاتے ہیں ۔ تو فر مایا کہ'' و نیا کے سیے اتنی محنت کر و جتنا تمہیں و نیا میں رہنا ہے۔''

#### دوسرگ بات

## وَ اعْمَلُ لِآخِرَتِكَ بِفَلْهِ لِقَائِكَ فِيْهَا (آخرت کے لیےاتی محنت کروجتناتم نے وہاں رہناہے

اوردوسرى بات فرمانَ:

'' ہُ حُرت کے لیے اتن محت کرو جاتا تم نے دہاں رہناہے''

آ فرت میں انسان کہنا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشدرہے گا۔اہ مغزال ہمیشہ نے ایک ایکھے انداز سے یہ بات فرہ آئی ہے۔ وہ فرہ نے ہیں کداگر بیز مین وآسان کے درمیان ہتنا خلا ہے، رائی کے دائوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ہزار سال کے بعد دوسرا داندا تھائے، بھر ہزار سال کے بعد دوسرا داندا تھائے، بھر ہزار سال کے بعد تیسرا داندا تھائے، بھر ہزار سال کے بعد تیسرا داندا تھائے، بھر ہزار سال کے بعد تیسرا داندا تھائے، کا کہ ذشن اور آس ن کے درمیان سال کے بعد تیس ہوگ ہو جب ہم سال کے بعد تیس ہوگ ہو جب ہم سال کے بعد تیس ہوگ ہو جب ہم سال کے بعد تیس ہوگ ہے تی ہو جب ہم سال کے بعد تیس ہوگ ہے تی ہو جب ہم سال کے بعد تیس ہوگ ہے تی ہو ہو کیس گئی تین ہو تھا ہے۔ اس کے جو دنیا ہی بات ہو حسرت نہیں کی ضرورت ہے۔ اس کیے تی بھین ہوں نے فر، یا: اہل جنت کو سی بات پر حسرت نہیں ہوگ سوائے ان لیجائے سے جو دنیا ہیں انہوں نے نفلات کے اندرگز ارے ہوں گے۔

جنت ك محلات كاخام مال:

ا یک صدیث باک میں ہے کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے قوفر عے اس کے

لیے جنت میں کل بنانا شروع کردیتے ہیں۔ پھر کام روک دیتے ہیں، دوسرے فرشتے ہیں کہ ہمارے پاس Raw پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس Materiel (خام بال) ختم ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ بندہ پہلے عبادت کرر ہا تھا، کل بن رہا تھا، عبادت کر دہا تھا، کل بن رہا تھا، عبادت ختم کردی ، کل بنتا بند ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا شل جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے بدلے شل انڈ آخرے میں ہماری جنت بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو جائے کہ خوب نیکی کرے، بھا گ بھا گرکئی کرے، نیکی کرے ہیا گرکئی آ دی آخرے کو اچھا بنا دے۔ جبکہ آج تو اگر کوئی آ دی آخرے کی تیاری میں لگا ہوتو لوگ کہتے ہیں: اوجی اس نے تو اپنی زندگی تاہ کردی۔ حالا نکہ آخرے تو اصل ہے، دنیا کی زندگی تو ڈھلتی چھاؤں ہے بالآخر چلی جائے۔ حالا کے کہا گرکئی آ دی آخرے کو ایک آخرے کی ان کری ہیں۔ ان کہ کہتے ہیں: اوجی انس نے تو اپنی زندگی جائے کہا گرکئی آ دی آخرے کی ان کری گرائی گرائی آخرے کی جائے گرائی گرائی آخرے کی ان کری گرائی گرائی آخرے کی جائے گرائی گرائی گرائی گرائی آخرے کی جائے گرائی گرائی

## بورى زندگى تباه:

ہم نے بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک ملک تھاجس میں کئی جزرے تھے۔ ایک جزرے پر آبادی تھی اور دور ایک اور جزرہ تھا جہال بچوں کاسکول تھا۔ بچ بہاں سے مشتی کے ذریعے اپنے سکول جاتے تھے۔ ایک ون بچوں کے دل میں شرارت آئی کہ اس بوڑ سے ملاح کے ساتھ مذاق کریں۔ تو ان میں سے ایک نے ملاح سے بوچھا کہ آپ نے 'معیجھ'' پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جیس ، تو اپ نے اور کہنے گئے کہ آگر آپ نے 'معیجھ'' نیر ھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جیس ، تو اپنی آو اپنی سب جنے لگ گئے اور کہنے گئے کہ آگر آپ نے 'معیجھ'' نیرس پڑھا تو آپ نے تو اپنی آھی زعری جا تو اپنی اس نے بوچھا کہ آپ ہے بھد دوسرے کی باری آئی۔ اس نے بوچھا کہ اپنی بھی بے؟ اس نے کہا جیس ، وہ پھر جنے گئے۔ کہنے کہا جیس ، وہ پھر جنے گئے۔ کہنے

گے: اگر آپ نے ''فزکس'' نہیں پڑھی ؟ تو آپ نے تو اپن آ وھی زندگی ہے اکروی۔
پھر تھوڑی دہر بعد تیسرے کی ہاری آئی ، اس نے کہا : کہ آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟
ملاح نے کہا کہ نیس ،اس نے کہا : پھر تو آپ نے اپنی آ وھی زندگی میا ہ کردی ۔ اللہ ک
شان ، پھے دہر بعد موسم تبدیل ہو گیا۔ بادل آ گئے ہوا چنے گئی اور سمندر کے اندر اہریں
چنا شروع ہو گئیں اور کشتی بھی کے کھانے لگ گئی۔ اب ملاح کی باری تھی۔ اس نے
کہا : بچو اتم لوگوں کو تیرنا آتا ہے؟ بچول نے کہا کہ تیرنا تو نہیں آتا۔ تو ملاح نے کہا :
'' پھر تو تم نے اپنی ساری زندگی مینا ہ کرئی۔''

تو یمی حال ہے کہ آج و نیا دارلوگ کہتے ہیں کہ جووین بیس لگا ہوا ہے اس نے اپٹی آ دھی زندگی تباہ کر لی الیکن جب ان کی موت کا وقت آئے گا تب حقیقت کھلے گ سے ہم نے تو اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔

### ہ خرت کی تیاری کرنے والے:

تو کتنی خوبصورت ہات کہی کہ'' جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے کوشش کرلویہ''

⊙ … ہمارے اکا براتی عبادت کرتے تھے کہ جب رات سونے کے لیے بستر پر
 جاتے تو تحفے ہوئے ادنٹ کی طرح گھسٹ گھسٹ کرچل رہے ہوتے تھے۔

ایک بزرگ تھے کرز بہیجا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ستر سال کی عمر شمال کی معرف اللہ ہے کہ ایک طواف کے سمات چکر ہیں تو کل جارمونوے چکر۔ بیتقریبا بارہ تیر دکلومیٹر کا سفر بندآ ہے۔ اور پھر ہرطواف کے دونشل بھی ۔ ستر ضرب دوائیک موجا میس رکھت نقل ہو گئے۔ ذراایک کے معرف کے دوراایک اللہ میں کھت نقل ہو گئے۔ ذراایک اللہ میں کھت نقل ہو گئے۔ فرراایک اللہ میں میں کھت نقل ہو گئے۔ فرراایک اللہ میں کھت کے میں کھت کی کھت کے دو ایک کھت کھی کے میں کھت کے دو ایک کھت کی کھت کے دو ایک کے دو ایک کھت کے دو ایک کھت کی کھت کے دو ایک کھت کے دو ایک کھت کی کھتے کے دو ایک کھت کے دو ایک کھت کی کھتے کے دو ایک کھتے کے دو ایک کھت کھتے کہ کھتے کہ کھتے کے دو ایک کھتے کہ کھتے کے دو ایک کھتے کے دو ایک کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کے دو ایک کھتے کہ کھتے کے دو ایک کھتے کہ کھتے کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کے دو ایک کھتے کہ کھتے کے کہ کھتے کہ کہ کہ کھتے کہ کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ ک

BC JUNG BESSECONSBERG OF LOW DE

سوچالیس نفل پڑھ کر دیکھیں کہ حالت کیا ہوتی ہے؟ میں تو اپنے و دستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی رات دس رکعت نفل پڑھ لیں تو دسویں رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ستیع اللّٰہ کے بجائے ''اوئی اللہ'' نکل رہا ہوتا ہے۔ بیتو ہماری حالت ہے، وہ ایک سوچالیس رکعت نفل پڑھتے تھے، اور بیان کا ایک عمل تھا، ہاتی سارے اعمال اس کے علاوہ تھے۔

ن علی است کواس قدر لمباتیام فرماتے سے که حدیث پاک یس آتا ہے:

((ختی تو رکھٹ قلد ماہ) (سیح بخاری، قرم: ۳۳۵۹)

موحی کران کے قدیمن مبارک متورم ہوجاتے سے "۔

ایک بزرگ تھے، ان کو اگر کوئی کھانے کی دعوت دیٹا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ
 ہے۔ ایک کمرہ دے دیٹا، ہیں اس کمرے میں آ کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کردوں گا، جب
تم دستر خواں پر کھاٹا لگا دو ہے میں اٹھ کر کھاٹا کھاؤں گا اور والیس آ جاؤں گا۔

- ص..... کئی ایسے اکا برہمی تھے راستہ چلتے ہوئے بھی کتاب پڑھتے جائے تھے کہ یہ وقت بھی ہمارا ضا کع نہ ہو۔
- .....ایک بزرگ تھے حضرت مولا ناحسین علی میپیدہ واں پھچر ال والے ۔ آخری عمر میں ان کی بیدیفیت ہوگئی تھی حضرت مولا ناحسین علی میپیدہ وال کو چھنے کے بعد میں ان کی بیدیفیت ہوگئی تھی کہ جو بندہ ان کو سلنے جاتا تھا، حال احوال ہو چھنے کے بعد فرماتے ہے: اچھا بھٹی اور جھے بھی کرنی خرب کی تیاری کرنی ہوگ اور جھے بھی کرنی ہے، اچھا! پھرلیس ہے، السلام علیکم، بس اتی بات کرتے تھے۔
- ⊙ ..... دسطِ ایشیا میں ایک جگہ ہمارا جاتا ہوا۔ وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں علاؤ الدین عطار مُرہینیہ، ان کامصلی پڑا ہوتھا۔ بجیب بات یہ کہ دہ اتنی زیادہ نماز پڑھتے تھے اور زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے گھٹے پاؤں اور پیٹانی کی جگہ بربجدے کے نثان پڑ گئے تھے۔ اتنی تو نماز پڑھی ہوگی کہ پھر پرنشان پڑگئے۔۔۔

نشانِ جود جین پر ہوا تو کیا؟ کوئی ایبا سجدہ کر کہ زیس پر نشال رہے

توجوہ ہاں کے سجارہ نشین تھے انہوں نے اجازت دی کہ اس پرنماز پڑھ کیجے تو میں ان کے باؤں پر باؤں رکھ کرجو گہرے ہو گئے تھے، (جیسے مقام ابراہیم پر پاؤں کے نشانات ہیں) حیران ہور ہاتھا کہ یا اللہ! کتنی نماز پڑھی ہوگی کہ ان کے جسم کے اعضا کے نشان پھر پر پڑگئے!

تو جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو بیچا ناانہوں نے پھرد نیا میں آخرت کے لیے اس قدرمحنت کی۔ A JULY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP

## تیسری بات وَ اعْمَلُ لِلَّهِ بِقَدْدِ حَاجَتِكَ اِلَیْهِ الله کی رضاکے لیے اتنی محنت کروجتنائم اللہ کے تماج ہو

تیسری بات بیک اللہ کی رضا کے لیے اتی عنت کر و جنتا تم اللہ کے بختاج ہو۔ آئو محتی اہم تو اللہ کے بہت بھتاج ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں: '' رب راضی نے سارا بھک راضی'' جس بھر ے اللہ راضی ہوجاتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوجاتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوجاتے ہیں ساری دنیا اس سے ناراض ہوجاتی ہے۔

ب خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چھم پوشی وہ آگر نگاہ کرویں تو ابھی یہار آئے وہ آگر نگاہ کرویں تو ابھی یہار آئے جب رہمت کی نظر ہوجاتی ہے تو بس انسان کی زندگی ہیں خزاں آ جاتی ہے۔ جب رہمت کی نظر ہوجاتی ہے تو بس انسان کی زندگی ہیں خزاں آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رہمت کی نظر ہوجاتی ہے تو بس انسان کی زندگی ہیں خزاں آ جاتی ہے۔

## دريايس رمنااور ممر محصي بير:

ونیا کہتی ہے: ''در بایس رہنا اور محر مجھ سے بیر''۔اس کا کیا مطلب؟ بدکہ اگر دریا یس رہنا ہوتو محر مجھ کے ساتھ بیراچھانہیں ہوتا۔تو بھی ادنیا ہیں رہنا اور دنیا بنانے والے سے بیر، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لیے اتن کوشش کرنی جا ہیے جتنا ہم اللہ کی رضا کے بختاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بتدے سے خفا ہوتے ہیں تو پھراسے بینی کا ناج نچا دیتے ہیں۔ سونے کو بھی ہاتھ لگا تا ہے تو مٹی بن جا تاہے، ذلتیں ملتی ہیں ،انسان گھر ہیٹھے بٹھائے ذلیل ہوجا تاہے۔

#### رضائے الہی کی پیجان:

ايك دفعه في اسرائل في موى منينيا عصوال يوجيما:

حفرت إجميل كيسے يده حلے كداللدتعالى جم سےراضى بيں؟

حضرت موی عیونیا نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ! قوم پوچھ رہی ہے ہمیں کیسے بید چلے کہ اللہ ہم ہے راضی ہیں؟ تورب کریم نے جواب میں فرمایا:

میرے پیارے موتی! کام تو آسان ہے،ان لوگوں ہے کہردیں کہ بیاہیے دل ش جھا تک کردیکھیں،اگر بیاہیے دل میں مجھ سے راضی ہیں، میں پروردگاران سے راضی ہوں اوراگراہیے دل میں بیرمجھ سے خفا ہیں تو میں ان سے خفا ہوں۔

آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے حالات میں اللہ سے راضی نہیں ہوتے! شکو سے جوتے ہیں ، ایسا نہ ہوا ، بیشہ ملا ، بیر کیوں ہوا؟ اگر ہمارے ول میں شکو سے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا وہ مقام نہیں ہوسکتا۔

## چوتھی بات صرف اس سے مانگو جو کسی کامختاج نہیں

چوتھی بات تکھی ہوئی تھی:''صرف ای سے ماگو جو کس کامتاج نہیں''۔تو بھی! اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کس کی ثناج نہیں، باقی تو سب کسی نہ کسی کے متاج ہیں۔تو متاج سے کیا مانگنا؟

کہتے ہیں کہ ایک آ دمی تھا، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی باوشاہ کے

دروازے پر گیا۔ تو دہاں کس نے کہا کہ ذرا مبر کرو کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے جیں۔ وہ رک عمیا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ بھی! اب فارغ ہوئے؟ کہنے لگا: خیس اابھی وہ دعا ما تک رہے جیں۔ تو اس نے ول میں سوچا کہ جب بادشاہ بھی اللہ سے ما تک رہا ہے تو میں اس بادشاہ کے دروازے پر ماتنے کیوں آیا؟ جھے جا ہے کہ میں بھی اللہ ہے ماتکوں۔ تو وہ واپس اوٹ آیا۔

اکثر دیکھا ہے کہ جولوگ مخلوق ہے امیدیں لگاتے ہیں ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ براوقت آنے پرکوئی ساتھ تیس دیتا۔ الا مساہاء الملہ۔ جب وقت بدل ہے تو لوگوں کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس لیے خوشیاں آتی ہیں تو تقسیم کرنے والے کئی ہوتے ہیں اور جب خم آتا ہے تو جمیلنے کے لیے انسان اکیلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کے صرف اس ہے ماگو جو کسی کامخاج نہیں۔

## پانچویں بات وَ اغْمَلْ لِلنَّار مِفَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا کناه اتنا کروجتنا کہ عذاب سینے کی طاقت ہے

اور آخری بات فرمانی که گناه اتنا کروجتنا که عذاب بہنے کی طاقت ہے۔ ہم میں تو عذاب بہنے کی طاقت بالکل ہی نہیں ..... ہم سے تو دھوپ کی گرمی پر داشت نہیں ہوتی جہنم کی آگ کہاں پر داشت ہوگی ؟ دھوپ میں پسینہ بہنے تو ہم سائے کی طرف بھا گئے ہیں ۔ ذراموسم گرم ہوہم ایئر کنڈیشنڈ جگہ و کیھتے ہیں۔ جواسے نازک ہوں تو بھلاجہنم کی گرمی کون پر داشت کرسکتا ہے؟

#### سب سے بلکاعذاب:

قیامت کے دن جس بندے کوسب سے ہلکاعذاب ہوگا، حدیث پاک بیس آت ہے کہاہے آگ کے بنے ہوئے وہ جوتے پہنا دیے جائیں گے اوراس کی اتن گری ہوگی کہاس کا دماغ ہنڈیا کی طرح اٹل رہا ہوگا۔سوچیں! دو جوتے بہنانے کی گری اتن ہوگی اورجس کوچنم کی آگ میں ہی ڈال دیا جائے گااس کا کیا حشر ہوگا!

تو فر مایا: اتنا گناہ کر و جتنائم میں عذاب سے کی طاقت ہے۔ ہم سے تو دو ہندوں کے سامنے بھی شرمندگی ہر داشت نہیں ہوتی کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے مجھے ڈلیل کیا اور قیامت کے دن تو ساری مخلوق ہوگی۔ ان کے سامنے انسان کے پول تھلیں گے ،اس دن کی ذلت کون ہر داشت کر سکے گا۔

#### ونیامیں بھی عذاب:

اور بیہ بھی و بن میں رکھیں! جوانسان و نیامی ، فرمانی کرتا ہے آخرت میں تو منامی ، فرمانی کرتا ہے آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ، و نیامی بھی نقد سزاملتی ہے۔ نقد سزایہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کے ول کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ جو بندہ گنا ہوں بھری زندگی گزارتا ہے اس کا ول بے سکون ہوتا ہے۔ ان امیروں ، وزیروں کی زندگیوں کو ذرا قریب سے دیکھو! امیر کنڈیشنڈ کمرے ، لحاف لے کر لیٹے ہوتے ہیں ، نینڈیش آتی ، بھرنیندگی گولیاں کھاتے ہیں ۔

ہم نے ایک مرتبہ ایک مسجد کالنز ڈالنا تھا، گری کا موسم تھا، ظہرے وقت ہم نے ایک گھنٹہ کے لیے چھٹی دی کہ سب لوگ کھانا کھالیں، نماز پڑھ کر ذرا آرام کر میں ۔ تو جب ہم اوپر سے نیچے اترے تو ہم نے ویکھا کہ کنگریٹ کا ڈیپر ہے اورا یک مزدور سنگریٹ کے ڈیمیر پر دہیں لیٹا سویا ہوا تھا۔ گرم کنگریٹ ..... جولائی کامہینہ ..... اتنا پیدنہ اور کنگریٹ کے اوپر سویا ہوا! ہم اسے و کھے کر حیران ہوئے ۔ بہتان اللہ! ۔ سنٹی شکیین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ فیند کا نول پہلی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ گری کے سوہم میں کنگریٹ پر آرام سے سوئے ہوئے ہیں اورا یسے بھی لوگ ہیں کہ گری کے سوہم میں کنگریٹ پر آرام سے سوئے ہوئے

یں دول ہے۔ سکون ہوتے ہیں ، ولوں ہے۔ سکون نکال لیا جاتا ہے اور ایک خوف دل میں ذال دیاجا تا ہے۔

### ایک کروڑیتی صنعتکاری بے سکونی:

 الله تعالی آب کے دل کوسکون عطافر مائے گا۔

تو گنا ہوں کی ایک مصیبت بیم ہی ہے کدای دنیامیں انسان کواس کی سزامل جاتی

ہ۔

تكبر كاعبرتناك انجام:

ہات کمل کرنے سے پہلے ایک فرسٹ کلاس گزنڈ آ فیسر کا واقعہ سنا دوں ۔ایک صاحب تنے اکیس بائیس گریٹر کے آفیسر تنے ، کروڑوں پی تنے ، رشوت کا مال خوب جمع کیا تھا۔اللہ کی شان!اس نے ایک جگہ پر کوشی بنائی اورا تفاق سے کوشی سجد کے بالکل قریب تھی۔ جب وہ وہاں شفٹ ہوئے تو مؤذن نے حب معمول مبح فجر کی اذ ان دی۔ جب سینیکر پراذ ان ہو کی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ مولوی صاحب نے میری نیندخراب کر دی۔اگلے دن اس نے مؤذن کو بلوایا اوراس کوڈ اٹٹا کہ بیں صبح سور ہاہوتا ہوں اور تمہاری ا ذان ہے میری نیندخراب ہوتی ہے۔تم آج کے بعدائینیکر پر ا ذان مت دیا کرو! و مؤذن بیجاره ....اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں فجر کی اذان تو اسلیکریر نہیں وے سکتا، پیصاحب منع کرتے ہیں۔ محلے کے جو بوڑھے تھے، کہنے لگے: بھتی! مسلمانوں کا ملک ہے ، ہم بوڑھے لوگ تو گھڑی ہے وقت بھی نہیں دیکھے سکتے ، ہم تو اذان کے انظار میں ہوتے ہیں کہاؤان کی آ داز آئے تو ہم معجد پینچیں۔اگر ان کو اذان بری گلتی ہے تو انہیں کہددو کہ ہے گھر کہیں اور بنالیں ۔معجد کے ساتھ گھر کیوں بنايا؟

ا کلے دن مؤذن نے پھراذان دی ،اسے بڑا غصہ آیا۔ای وقت اٹھ کریہ بندہ مبحد میں آیا اوراس نے آ کرمؤذن کوایک تھٹرلگایا۔۔۔۔ تجھے میں نے کہا تھا کہ تو نے

<u>(\$00%) | \$0,00% | \$0.000</u> | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$

ا ذان نہیں دینی تو نے کیوں ا ذان دی؟ بس اس کا میں تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آگئی۔ کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اخیک ہوا اور اس کے وونوں ہاتھ سینے کے ساتھ لگ گئے۔ جب دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ لگ گئے ، تو دفتر سے جھٹی ، نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ بہت بیسے خرچ کیا تکرٹھیک نہ ہوا، گھر آگیا۔

اب اللہ تعالیٰ کی شان! کہ تھوڑے دنوں کے بعد دوسرا افیک ہوا ادر اس کی جو سنچ کی ٹائلیں تھیں وہ بھی ساتھ لگ گئیں۔ دونوں ہاتھ دونوں ٹائلوں پر فائح ..... یہ گوشت کا لوتھڑا ..... زندہ لاش ..... یوی خدمت کرتے ، مگر اس کا مزاج تو شاہا نہ تھا ، افسرا نہ مزاج تھا۔ ذرا ذرائی ہات پر دوسروں کوگالیاں نکالنا اس کا معمول تھا۔ چنا نچ گھر میں بھی یہی سلسہ .... یوی ہے ذراکسی چیز کے لانے میں در ہوئی تو گائیاں نکالنی شروع کر دیں۔ اب بیوی بھی پریشان بچ بھی پریشان ۔ بیوی ہوئی تو گائیاں نکالنی شروع کر دیں۔ اب بیوی بھی پریشان بچ بھی پریشان ۔ بیوی بھی بریشان اس کے بیوی کو خصہ بیوی کو خصہ ایس نکالیں تو بیوی کو خصہ آیا ہوا ہے۔ ایس نے بیوں کولیا اور میکھ جلی گئی ۔ اب اکیلا بڑا ہوا ہے۔

اب اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھٹی! بیوی بچھے چھوڑ کر جلی گئی ہے۔
آب آئیں اور بچھے اپنے گھر لے جائیں ، آپ بھائی ہیں، میری خدمت کریں۔
بھائی آیا اوراس کو ھرلے گیا۔ اب دہاں بھائی اور بھائی نے خدمت شروع کر دی۔
مگر پھراس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ۔ ؤراؤراس بات پرڈانٹ ڈپٹ ، غصہ .... بقائی دن بھائی نے سمجھایا کہ بھٹی! میری ہوی ہیجے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں، اتنی خدمت کررہے ہیں اور تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ بجت کرے الثان کوڈانٹ

ڈ پٹ کرتا ہے۔اس نے بھائی کوہمی ڈانٹٹا شروع کردیا۔تو زن مرید بن گیا۔۔۔۔ میہ ہو تحمیااوروہ ہوگیا۔ جب اس نے بھائی کوڈانٹا تو اس کے بچوں کوغصہ آیا کہ ہمارے والد صاحب اس کا اتنا خیال کرتے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے ساہنے گالیاں نکالٹا ہے۔انہوں نے جار پائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کر دروازے کے با ہرسؤک کے کنارے ڈال دیا۔

یوری رات سڑک پر بڑا رہا ۔۔۔۔ کوئی اپنائنیں ۔۔۔۔ گھر ہے ندور ہے ۔ جب صبح ہوئی، گرمی کا موسم تھا، زمین بھی تینے گئی اور پسینہ بھی آنے لگا۔ بھوک بخت گئی ہوئی تھی تواس نے جولوگ قریب آ جار ہے ہتھ ،گزرر ہے تھے ،ان سے بھیک مانگناشروع کر دی۔اللہ کے نام برکوئی مجھے کھانا دے دے ٹی بہت بھوکا ہوں، ٹیں نے مجھے نہیں کھایا۔ایک نوجوان آیا،اس نے دس رویے دیے۔اس نے کہا: میں چیے کوکیا کروں گا؟ آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں ۔اس نے کہا: میرے پاس تو وفت نہیں ہے، میں نے ٹائم پر کالج پہنچنا ہے، میں جار ہا ہوں۔ ایک اور آ دمی آیا، وہ اس کو پیسے دینے لگا، إس نے كہا: مجھے تو رونی جاہے۔ وہ كيا اور قريب ہونل سے رونی لے كر آيا اور ا ہے کہا بیر کہ روٹی لے لو۔ یہ کہنے لگا کہ بھتی! مجھے کھلا ؤ! اس نے کہا: میرے یاس فرصت نہیں، میں نے دفتر پہنچناہے، بیروٹی پڑی ہے۔اس نے کہا: نیجے نہ رکھو! مجھے بكڑا دو۔اب بكڑے كيے؟ كيونكه ہاتھ بھى سينے سے ملكے ہوئے تھے اور يا وُل بھى یوں سینے کے قریب آ گئے تھے، تو یاؤں کے انگو شے اور انگلی کے در میان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روئی کوتو ژنو ژ کرمنہ ہے کھانے لگا۔

جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ از ان کے آنے سے اس کی نیند کھل جاتی تھی اور

مؤ ذن کوتھیٹر لگا کر کہنا تھا کہتم نے انہیکر پر کیوں اذان دی؟ آج اس کی بیدجائت ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو بیکے اور وواللہ کے نام پر بھیک و گگ کر کھارہا ہے اور کتے کی طرح پاؤں میں ردنی کو بکڑ کرمنہ ہے توج نوچ کر کھارہا ہے۔اللہ اکبر کبیرا!

ا نسان جب دنیا میں تکبر کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں ل کررہتی ہے۔اس لیے فر مایا کہ گناہ اتنا کر دجتناتم میں عذا ہے بینے کی طاقت ہے۔

### حفرت مفتى محمر شفيع بينية كافر مان:

حفرت مفتی محرشفی بینید فرمایا کرتے تھے:

'' تم جتنا جا ہو گناہ کروا گراہدتھ کی نے تمہاری اس زندگ کوجہنم کانمونہ نہ بناویا تو میرانا مبدل وینا''

اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جوانسان گنا ہوں میں لگتا ہے ، ووابیا ہی کہتا ہے کہ اس جینے سے تو مرجانا اچھا تھا۔ تو یہ بانچ ہائٹی تھیں جو حضرت حاجی ایدا داللہ مہا جرکی کے سمرے میں انہوں نے کھے کر لگائی ہوئی تھیں۔

#### آج وفت ہے:

 تو غنی از ہر دو عالم من نقیر
روز محشر عذر بائے من پذیر
روز محشر عذر بائے من پذیر
از تومی بنی حسابم ناگزیر
از تاقی مصطفل پنبال مجیر
"اللہ! تو دو عالم سے غنی ہے بیل فقیر ہوں،اللہ قیامت کے دن میرے
عذروں کو قبول کر لیجے گا۔اوراگرآپ یہ فیصلہ کرلیں کہ میراحساب ان زمالینا
ہے۔قوا نے اللہ! نکاو مصطفل ہے پوشیدہ ہراحساب لے لینا۔"
میرے بیاندے نبی مختلف کے میں منظیس کے کئی شرمندگی ہوگ! آئ وقت ہے
ہم اینے گنا ہوں سے بچی کی قویہ کرلیں، اینے اللہ سے اینے گنا ہوں کو بخشوالیں۔

﴿وَ أَحِرُدَعُونَا آَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

پر ور د گارِ عالم دنیا و آخرت بیس ہمیں اپنی حفاظت عطافر مائے۔ ( آبین ٹم آبین )



## جنت کے طلبگاروں کے لیے انمول تحفہ لَا (فَا وَأَنْ مُعَرِّبُ مُولِلًا إِبِيرِذُ وَالفَعَارِ o بہت مستی ملتی ری آسانی سے ملتی ہے بغسیدمشقت کے ملتی ہے O بغیرحاب ملتی ہے • بني اليمينام كي ضمات يرمنى ب مگرکسے ۱۹۹۰ كناج خريدين اور جنت مين جانے كے نسخ ملاحظہ فرمائين خلوص عمل شرط ہم ناينسرو +92-41-2618003 -92-300-9652292

## حضيت مَوْنا بِبِرْ وَالفَقاراءَ مِنْقِسْبِندَى لِلَّهِ كَى دِيكُر كَتْبُ

ووائے ول تتمنائے وں سکون دل سكون خانيه

خطهات فقیر(اکترلیس جلدین) | حیاءاوریا کدامنی مىلس فقير ( المثير جلدي) ئىتۇمات فقىر تصوف وسلوك تصوف وسلوک (عربی) عشق انكي عشق رسول عنافيتك حبات حبيب باادب بانصيب ل جورے : خاک ہؤاراوسم قند (عفر نامیہ)

قرسن مجيد كادني اسرار ورموز نماز کے اسرار درموز ر بے سلامت تمہاری نسبت

# حضرت مَلِنا بِيرَدُّوالفقاراحَ نِقشبندى بَلِي كَى دِيكُر كتب

علم نافع زبدة السلوک منفرت کی شرطیس کنتے ہوئے جی حوصلے پروردگارے پریشانیوں کاحل دعا کمی قبول ند ہونے کی وجو ہات پیرشتہ ہمیشہ سلامت رہے گا زلزلہ



#### ستج وجنت حضرت جي کاانداز تربيت ( دوجلد ي) معارف السلوك عمل ہے زندگی بنتی ہے المردل كرَّزيادينه والحواقعات ( جارجلدين) عالس فقير(مبوب تين جلدي) مبلك روعاني امراض تحمر بلوجھگڑوں سے نبجات مثابی از دواجی زندگی کے دہنمااصول اولا دکی تربیت کے سنہری اصول ( دوجار میں ) بركات رمضان سويے 2م میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دیدی طلب <u>م</u> لتحسنين وسلنام

شرم وحياء

ا ایمان کی اہمیت

#### English Books

- (A) Lave for Allah
- B Love for Messanger &
- Be Courteous Be Blessed
- 🕸 Wisdom For Sceker
- Marayeling Across Central Asia
- 🕮 How Great Is The Magnanimity Of Our Lord
- Ocean Of Wisdom
- Real Connections of Divinity
- Cablemished Youth
- Potions for the Heart
- @ Conqueer of the Heart

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيعل آباد

## محت بالفقيت ركى كتب ملنے يحمراكز

معبدالفتير الدامهاي وبدوة دولي يأس الفلك المدرة والأواد 1975 مَنْهَ بِهِ النَّقِيرِ ، ولِنَّا بْلِي زُمُونَ وِلْ وَبِيادِرْ وَوَرَا فِي ١٣٥٠ ١٥٥ و ١٩٥٠ ( النجاز ) و بر لربط بعد مرتز و در کی مینگی معاصمی بیر روه ۱۳۶۶ تا ۱۳۰۰ ب ككتياسيدا حمرتكه بيبريا بيورا راؤيا زار الاسدار الأعاد اوار واحل من <u>يند ( ( ) )</u> کي وجور ( 155**25**5 ( ( 1966 ) كينية ومامية وروياز راجور ١٩٨٨ ١٩٥٠ ١٩٨٨ كَفَتْهِ الله أَا سَافَى فِي مُهِيتُونِ رَوْزُ مِنْهَانِ الأَرْتُونَ مِنْ ١٠٠٠ م مكتبية الراز غدعن آنسة خوافي والاريثة ورايوا محامح العلا وارا بانتا عت ، رووباز روَم آیل ۲۰۶۶ تا ۱۳۰ على تركية مراوياروفي ارودها في 1967ء (10 Gill (1967ء) حنته بنامون ناگل بگین مدا دید و حضرت قاری مهیمان مداسب (بدههم کار با ساتی اقرب خطر<u>ت مولایا تاسم منسور به ریخها رکیت ایج</u>د بر سان زید سرمهٔ بازی ۱۹۱۶ ۲۶۲۰ ۱۳۳۰ بالمعط عاطات مجبب عربيك المعكر كتلقيم الأابني العائي الأيلاء المؤلفان الأرام المثالات المستعادي المستعمل رار وتا بیفائے اشر نیفوار وچوک میشان ۱۹۶۸ مه ۱۹۶۸ مه ۱۹۶۸ م كىنتىەسىداخىرشىپيدىنى ئى روۋا كۆز وخنىك 1961 964 مىرى

223 مشت پُوره فَشِيَّلَ بَعُ دوستان مِرده فَشِيْلِ بَعْ ريش مح**ت بن**الفقيت مه